

جُمُلِ حِقْوِق بِي أَمَا حُمُلُ الشَّرِف لِعب أَبِي السَّع وبلِيم مرزا محمُوُ دسُلطان صاحب محفُوظ بيسَ!



اردو ادب بین جوشهرت اور ممتاز درجه آب حیات کو ماصل ہے۔ اس کا مقابلہ کوئی اور کتاب شاید ہی کرسکے اب تک آب حیات کے بارہ ایڈسین چیپ کر فروخت ہو چکے ہیں۔ مشکل سے کوئی ایسا گھر ملے گا کہ جہاں ارد و بولی اور محمی جاتی ہو اور و ہال آب حیات یا اس کا اِنتخاب من ملے۔ ہند وستان کی کسی یونیورسٹی کا ارد و نصاب اسس وقت تک کمل نہیں کملا سکتا۔ جب یک کہ اسمیں آب جیات یا اس کا کوئی جھتہ شامل نہ ہو۔

آبِ جیات کی اس عالمگیر مقبولیت کے ساتھ گذشتہ چند سالوں میں اس پر اکثر اعتراضوں کی بوجھاڑ تھی ہوئی کا سینے ضرورت میں دان اعتراضوں کا جواب دینے کی اسلنے ضرورت نہیں سمجتا کہ حضرت آزاد نے الدو وادب میں آب حیات

لکھ کر ایک نیا راستہ نیایا تھا۔ اورائس وقت کی تحقیق کے مطابق اُنہیں جو کھر بھی مواد ملا۔امسے نہایت نیک نیتی سے کا غذکے سیند پرمننفل کر دیا -اس نہ مانہ میں نہ آج کل سے ذرائع آمد و رفت تھے کہ جید د نوں میں جہاں سے جی میا ہا اور جو جی جا ۲ منگا لیا۔ نه علم کی استفدر سربریستی تھی کہ تحفیق و تدفیق کے سہارے کو فی زندگی بسرکرے۔ آزاد نے وه کام ننها کیا جو آج بہت سے اوارے لاکھوں روبیبہ خرج کرے بھی نہیں کرسکتے بعض لوگوں نے مجھے مشورہ دیا كرنى تحقيق كے لحاظ سے بو باتيں معلوم بۇ ئى بين - أبنيين آب حیات میں شامل کر لیا جائے۔لیکن میں آپ حیا**ت کو** ایک کلاسیکل کتاب سمجتنا بڑی - جربھارے کئے ایک تنبرک ہے۔ اور اس میں ایک لفظ بھی بدلنے کی صرورت ہنیں ہے۔ البنت تحقیق کے در داؤے کھلے ہیں۔ اور ترتی کی رایس ہارے نوجوان ادیبوں کوصلائے عام وے رہی ہیں وہ نتی نتی باتیں معلوم کریں اورایٹی تخفیتی سے اِس میدان کو سرسبر بنا دیں۔آب حیات سب کے سے ایک مشعل ہوایت جے ۔ جس کی روشنی سے ایک مُرت بک ہماری زبان

کی شاہراہ روشن رہے گی۔ بعض دربده دمن اورب باک مکنه چینول نے شخفیق کے پروے میں آزاد کی نیت برحملہ کیا۔لیکن میرے نز دمک یہ اُن کی سرامبرہے انصافی ہے۔ دُنیا میں بےعیب ذات کس کی ہے۔ اور تحقیق کا در وازہ 'دُنیا میں کب ہند ہوگا ہے۔ کیا عجب ہے کہ وہ لوگ جو آج اپنی تحفیق کے سرایہ پر نازاں ہیں۔ کل کیمُ اور لوگ ایسی باتنیں معلوم کرمِں کہ ان کےخیالات فرسو د ہ اور برکار نابت ہوجائیں لبس اسی معیار بر آب حیات کو جانچئے ۔ ا دِب میں تعصب اور فرقد پرستی کا کیا کام قبولیت عام توایک نغمت ہے کہ حِس کو چاہیے خُدا روزی فرما دے ۔ اوز کے قلم ہیں ندرت نے وہ زور و دلعیت کیا تھا۔ کہ جو ان کے بعنہ مجیرکسی ادر کو لضبب نہیں ہوُا۔بے جا حلے اورسفہیا نہ نکتہ چینیاں آزاد کی شہرت اور آب حیات کی قدر ومنزلت کو نقصان بہبیں پہنچاسکتیں۔ ملکہ و ہی لوگ جو آب حیات پرا عنراض کرتے ہیں-اس کی مدد کے بغیر ایک لفظ نہیں لکھ سکتے ۔ اُور جن واقعات كوزيب واستان حكانتين كهه كرغلط ثابت

کرتے ہیں۔ نُطف یہ ہے کہ خود بھی انہی حکا بینوں کو بلکہ آزآد کے لفظوں کو دُمِراکر اپنی تصافیف کی سندر و منزلت برطاتے ہیں۔

یہ مقیقت ہے کہ آب حیات کے لطیقے اور اسکی روائیں اژه و ادب کی تغمیر میں ایک البیبی بنگیا دیبس کہ حس پر ہاری زبان کی عمارت بنی ہے۔ آب حیات کے نقرے اور لطیفے اب ضرب المثنل بن كرگھر گھر زبان ز و خاص دعام بین انتک ہاری زبان کے مبتدی اِن جراہر پاروں کو صرف آب حیات ہی میں برامھ سکتے تھے ۔جو شعراء کے حالات میں اسطرح لیٹے ہوئے نھا کہ اُنہیں اصل متن سے الگ کرنا گویا گوشت سے ناخن کو عُبُرا کرنا تھا۔ میرے چند دوستوں اور ارگوو کے ادب شنا سوں نے مشورہ دیا کہ اِن ا دبی حکائیتوں اورلطیفوں کو مبتدیوں کے لئے ایک کتاب کی صورت میں الگ جیاب ویا جائے تو بہ زبان بھی سکھا میں گئے اور ہماری زبان کی تاریخ سے مھی روشناس کرا دینگے۔ اِن حضرات کامشور ه تحجهے لببند آیا۔ اور اب إن ا دبی حوا ہر یاروں کو ایک کتاب کی شکل میں جھیایا جا ر ہاہیے ۔ تا کہ

مبنذی بھی اس سے مستنفید مہوسکیں۔ اب بک آزاد مرحوم کے مکمل سوانح ایک جگہ نہیں چھیے اگرچه مختلف رسالول ا ور تذکرون میں صنمناً ان کا ذکراً کیا ہے۔ لیکن مکمل حالات و مصو نامھے سے تھی بہیں ملتے -إس سلسله بیں حضرت آزآد کے اکثر مّلاح مجھ سے استفسار فرماتے یں۔ اور ان کو فروا فردا جواب دنیا مشکل ہوجا تاہے حَسُن اتفاق سے دسمبر **م<sup>یں</sup> ب**یں ا دار ہ معارف اسلامیہ كاسالانه حبسه وبلي بين منعقد سروًا-اوراس مين مركت كي غ فن سے جناب پر و فیسرمجرٌ شفیع صاحب پرنسپل ونیل کالج بغاب بينورطي أورير وفبسه محراقبال صاحب لامورسة نشريف لائے۔ اِن حضرات نے برا در مکرم جناب آ فامحہ با تو صاحب ایم - اے سے فرمائش کی کہ مولانا کے حالات ایک مجلہ جمع کر دیں ۔ اور برا در موصوف نے چندروز کی نگانا رکوششوں کے بعد متفرق یا د داشتوں۔ خاندانی روا نتوں اور مختلف ذرا نع سے آزاد کے حالات ایک جگر مضمون کی شکل میں جمع كركے يرنسپل صاحب كى خدمت ميں بيش كر ديتے جو اُنہوں نے اورنمیل کالج میگزین کے ضمیمہ بابت ماہ فروری وسیم

میں جھاب دیئے۔ مجھے خیال آیا کہ ضمیمہ بھیر شمیمہ ہے۔ اگر یہ حالات آب حیات کے تطیفوں کے ساتھ حجیب حابیں تو شاید آزآد کے پرستاروں کی ایک حدیک پیایس تجمیا سكيں - چنا سنچه برنسبل صاحب بالقابر كى ا جازت سے اب یہ حالات آب حیات کے لطیفوں کے ساتھ حیجاب رہا ہوئ ا فنوس برہے کہ جس با کمال انشا پر داز نے ارک و کے شاعرون اور ا دیبون کوحیات جا و پدنجنثی اسکے حالات ا در سوا بخ اب یک گوشهٔ کمنًا می میں پرانے رہے۔اور بھیر جس شان سے چینے کے میتی ہیں اس کے لئے آزاد ہی کا سا سحراً فرین فلم در کار ہے۔ ناہم جو مواد اب ابک حَكِّه جمع ہوگیا ہے۔ وہ اس سے پہلے ملمی مرتب نہیں سُوا تفا۔اورخطرہ نفا کرامت دادِ زمانہ سے کہیں یہ حالات بھی استقدر فحونہ بہو جا بئیں کہ اِن کی جیان بین کے لیے تحقیق کے گھوڑے دوڑانے بڑیں۔

ہمارے ملک میں حب سے ا دبی سباری کے آثار ببلا ہوئے بیں ۔ اکثر حضرات لے اس مبدان میں بہت سی بارآور کوششیں کی ہیں۔ جنا نچہ اسی سال عثانیہ لونیور سکی سے ایک فاتون نے حضرت آزآد پر ایک نہایت مخقق مقاله تحرید کیا ہے۔ اور ایک دوسرے صاحب ناگیور لیندسٹی بین اس موضوغ پر پی۔ آج ٹوی کے لئے اپنا مقاله تیا رکر رہے ہیں۔ ایسے حضرات کے لئے یہ سوا نخ بہت مفید نابت ہونگے ،

محدًا شرن

ڈون اسکول-ڈیرہ دُون مرمئی سوسے

# شمر الما مولوی محروم داوی مروم داوی محروم داوی محروم داوی محروبات مروم داوی محروم داوی محروم داوی محروم داوی محروم داوی محروم داوی محروبات مح

سنا فحد باقرصاحب اليم لي

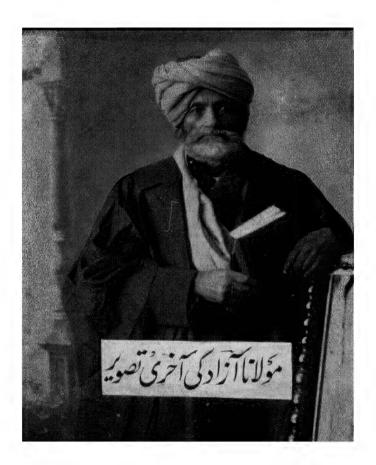

منم لعلام مولوی محمد من راد سمسل مولوی محمد من راد

آزاد کا اصلی وطن دہلی تھا۔ جہاں مطث کی ان کی ولادت ہوئی۔ خاقانی ہندائت ذوق مرحوئم نے ظہرا قبال اسلی ولادت ہوئی۔ خاقانی ہندائت ذوق مرحوئم نے ظہرا قبال اسلی پیدائش کہی۔ ان کے بزرگ مولانا محلا شکو شاہ عالم کے ورحکومت میں ہمدان سے دہلی آئے۔ وہ علوم منداولہ میں کامل دسنگاہ رکھتے تھے۔ اور علوم مذہبی کی اسنا دان کی کلا فی نصیبات کا طرق امنیاز تھیں۔ در بارسے ان کو کچھ وظیفہ تھی ملتا تھا۔ تفور کی سی مگت بیں مولانا نے مرحوم کی مذہبی میشوا اور اجتہا دکا سکہ عوام کے دلول پر بیٹھ گیا اور وہ مذہبی میشوا اور مجتہد سلیم کر سے بیٹھ گیا اور وہ مذہبی میشوا اور مجتہد سلیم کر سے

#### خاندان

مولا نا محد شکوه کی ز وجبر محترمه تعبی ایران سے ان کے ساتھ آئی تھیں۔ مولانانے اپنے فرزند محدا سرن کوعلوم وینبیر کی خورتعلیم دی اور ان کے انتقال کے بعد وہ ان کے جانشین جوئئے اور مجتہد کہلائے۔مولانا محداثش کی شادی بھی ایران میں ہڑو تیّ-اسی طرح یہ بھی اپنے صاحبراد محداکبر کی شا دی ایران سے کرکے لائے۔مولانا محداکبر بھی ابنے والد کے بعد مجتہدا ور عالم دین مردئے ریہ بات المجی تك مُنتهور ہے - كرمولانا محداكبر سيح الله دونه لول سكتے تھے -آب حیات میں لکھا ہے کہ آزاد مندی نہاد کے بزرگ نارسی كرايني نيغ زبان كاحوم رجانت تفي - مكر تخييناً سو برسس سے کل خاندان کی زبان ارد و ہے" آب حیات بہلی مرتبہ امماع میں جیبی تنی-اس بیان کے مطابق اس خاندان کی تیسری پیت کی زبان ارُ دو ہوگئی۔ یہ باکل مکن ہے ۔ کہ تام خاندان کی زبان اس و فت بهک ارُد و مہو گئی ہو۔لیکن

مولانا محد اکبری فارسی زبان کے انزات ہاتی ہوں۔ ایسا ہونا قرین تیاس بھی ہے۔ کہ اس وقت مک سلسلہ ازد واج ایرا سے رہتا تھا۔ مولانا محد اکبرنے اس رسم کو بہلی مرتبہ توڑا۔ اور اپنے صاحبزادے محد باقر کی شادی وہلی کے ایک ایرانی نزاد خاندان میں کی۔ حس سے محد حسین بیدا ہوئے ہے

### مولانا مخذاكبركا مدرسه

مولانا محراکراپنے وقت میں ایک عالم متحرشار ہوتے ہے۔ علوم و بینیہ کی درس و تدریس کے لئے اُنہوں نے ایک مدرسہ بھی جاری کر رکھا تھا۔ جوشالی بہندوستان میں بہت و ور اچی شہرت رکھتا تھا۔ چانچ علوم و بینیہ کے بیاسے و ور دور سے آ کر سیراب بوتے تھے۔ اس مدرسہ میں نقد وغیر کی تعلیم دی جاتی۔ مولوی محمد باقر نے بھی اسی مدرسہ بین نقد وغیر میں تعلیم بائی۔ مولوی محمد باقر نے بھی اسی مدرسے میں تعلیم بائی۔ اس خاندان کا ایک بید دستور میلاآ تا تھا کہ باپ اپنے علوم کے خزانے بیٹے کے سیرو کرتا اور باپ کے بعد بیٹیا ہی جانشین ہوتا ہ

اسبر حیات میں مشیخ ا براہیم ذو آن کے حالات میں مذکور ہے۔ کہ مولوی محد با قرادرشیخ ابراہیم ذرق نے ایک ہی اُستاد کے دامر شفقت میں تعلیم یا نی-اس سے ظا ہر میوتا ہے کہ مولانا صُراكبرا بنے فرزندكو أبنے مدرسے كى مخصوص تعليم كے علاوہ دیگرعلوم سے بھی بہرہ ورکرنے کے نوامشمند تھے۔اور يه جا ہنے تھے کہ ان کا بلیا نمام علوم مندا دلہ میں وستکاہ پیدا کرے چنا بخیر مولوی محد با قرابین شفیق باب کی زندگی میں اس مدرسے میں درس معی دینے لگے تھے۔ سیدرجب علی صاحب جو عِكُرا وُں ضلع لدُ هيا ۾ كے رہنے والے تھے۔اور غدر دبلی مکے بعد سرکاری خدمات کے صلے بیں ارسطوحاہ اور خان بہا در بروکر گورنر پنچاب کے میرنسٹی میڑئے اسی مدرسہ کے طالب علم تھے۔ ان کے علاوہ قاری جعفر علی صاحب جو له ذوق مانظ غلام رستول شوق کی مسجد سے میاں عبدالرزاق کے درس میں اس ب د بلی کے مشہور نامش تعے - اور کا بلی درواؤے ہیں درس اوی صاحب کی بہیں ذوقنےسے ملاقات مولی ب

للهام مين كن كانترهال متواله المتاثمة مين ده زيل كالهمين رتعليم تقع (دكيمير رسامج يغا**ب)** 

فارغ التحصیل ہونے کے لعد اجتہاد کے رتبے کو پہنچے۔ وہولانا محد اکبر ہی کے شاکر در شیدا ورانہی کے مدرسے کے قابلِ فخر طالب علم تھے ،

#### بإفرى اورضفري

مولانا فحدٌ با قرنے منفول ومعقول کی تحصیل کے بعد کومت كى ملازمت اختياركى - اورتخصيلدار مقرر مردّ ت حريمكم مولانا محداكبرا بنے خاندان كو ديني عربّت بعنى مجتهّدى سيے سرملبند ركھنا باعث فخر ضال كرنے تھے۔اسلئے انہوں نے كچھ مُدت کے بعد ملازمت سے استعفا دلواکر ابنا جانشین بنا دیالیکن مولانا محداکہکے انتقال کے بعد دہلی میں د و جاعتیں ببدإ ہو گئیں ۔ ایک جاعت تاری *ح*عفرعلی کی مغتقد بقی جرمولان**ا نحد**اکبر ا در مولوی محد با قر د و بنول کے شاگر و تھے اور د وسری جاعت مولاً المحديا قرسے عَفيدت ركھتى نفى - اس سے بيلے اجتها دكا درج محض مولانا فحدً با فرك خاندان سے مختص تھا ييكن قارى حعفرعلی صاحب کے دہلی میں نیام کرائے سے یہ تعدیمی اعزاز

نقسم مپرگیا۔اس ا فتراق کی وجہ یہ نتانیؑ جاتی ہے کہ نواب ما مدعلیٰ خاں مرحُوم نے تقریباً بیس ہزار روبیبہ بندرانہ دے کر سلطنت مغلبه کی فختاری کاعهده حاصل کیا۔ اب انہیں اپنی پار کی کو تفنویت دینے کے لئے ابک عالم دین کی صرور ت لاحن ہڑوئی۔ قا ری حبعفرعلی صاحب جو لواب صاحب موصوف کی تخریک اور سفارش سے مولانا محداکبرمرحم کے مدرسے میں تحصیلِ علوم دینیر کے لئے داخل بروے کے مقع اسو فت مروری اسنا د صاصل کر جیکے تھے - نواب صاحب نے ابنی سربرستی اور اعانت کا بورًا پورًا فا مّده أمُّهایا - ادر اب ان حعفرعلی صاحب کو مولانا محدیا فرکے مقابلہ میں لا کھرا کیا۔ اس طرزعمل اور دراندازی سے دہلی کی شبیعہ جماعت میں نفاق ببیا ہوگیا۔ اور وہی گروہ جو مدنوںسے ایک ہی خاندان کے ساتھ عفیدت رکھتا جلائا تا تھا۔ دو جماعتوں میں تفسیم ہو گیا۔

مولانا محد با قرا ور قاری جعفرعلی صاحب کے درمیان چند فقہی مسائل پر اختلان بھی تھا۔اس کے متعلق بعض او قا مناظرے اور مکالمے بھی بہوتے ۔اوراکٹر مجا داون تک نوبت

پہنچتی تھی۔اسی زمانے کا ایک رسالہ میرے پاس محفوظ ہے۔ جومولانا محمد یا قر کی طرفداری میں مولوی **رحب** علی شاہ صاحب نے شاتع کیاتھا۔ وہ اس رسائے کے دیبا چدییں کھفتے ہیں کہ مولانا محد باقرمیرے اُستاد ہیں ا دربحیثیت نناگر دہونے کے میرا فرض ہے۔ کہ میں ان اعتراضات کا دندان شکن حواب دُوں جو مولانائے موصوف کے بعض عقاید برکئے جاتے ہیں۔ اس مختصر سے مضمون میں ان متنازعہ فیہ مسائل بریجیث کرنے کی صرورت محسوس نہیں مہوتی۔ ہمارا مدعا صرف اسقدر عرض کرناہے کہ ایک متحدا ورمنفق جاعت میں مذہب کے نام ہر البہی ناإنفاقياں پيدا ہؤئيں. جرائر حقے بلاصتے نہايت ناگوار صورت ا ثنتیار کر گئیں۔ اور غدر کے ہنگامہ میں ان کا بورا لورا اثر ظاہر موُا بعینی یه که مولانا محد با قرکے خاندان کا چراغ بھیتے م<del>کمت</del>ے رہ گیا۔ یہ دونوں جاعتیں اپنے بیشواؤں کے ناموں کی رعامت سے جعفری ا در یا قری کہلا تی تقبیں-اگر جہ ان کے طرفدار و ں کیے <sup>۔</sup> بے جا اعتراضوں سے اکثر تھ گھیے نسا و بر یا مہوتے۔لیکن مولانا محمد با قراور تاری جعفرعلی صاحب ہمیشہ بہت محبّت ا در ضلوص سے مِلتے۔ اور کمیمی حرفِ شکا بہت زبان بریہ نہ آنا۔ مولانا محد بافرِ

کو اگر ایک طرف اپنے تابل باپ کے جانشین ہونے کا فخرتھا۔ تو دوسری طرف ان کی واتی تابلیت بھی اپنے شاگر دسے کم نہتی۔ مگر تاری صاحب کی شخصیت سراسر نواب حامد علی خال کے دبد ہے کی مرہون احسان تھی۔جواس و قت سلطنت ِمغلیہ کے مختارِ کُل تھے۔ ادر شہر بھر میں ان کا طوطی لولتا تھا۔

ان دو نوں گر ومیوں کی مخالفت روز بروز نز قی ریہ تھنی۔ معا ندانه رسالوں کی اشاعت مہو نی اور مذہبی عبسوں میں مکرار کی نوبت پہنچ جاتی۔ جینانچ معاملات اس مدکو پہنچے کہ ایک دن رات کی تارنکی میں کسی تاریک ول حجفری نے مولانا محد با فتر کے مکان می ڈیوڑھی بیا کر دستک دی- ڈلوڑھی میں کڑو ہے منیل کا چراغ روشن تھا۔اس ملعون نے اسے مھنڈا کرویا۔مولانا نے جونہی ڈلورھی میں فدم رکھا-اس نامعلوم وسمن نے ایک دم چیری سے سات کاری زخم لگائے۔مولاناسخت مجروح ہوستے اور بیہویش موکر کر بڑے۔حلہ آور اپنا کام کرکے رات کی ناریکی ہیں فائب مہوگیا ۔ فذرت کو جا ان بچا نی منظور تھی۔ تفوظری مدت بیس وه الارمى زخم مندل مروكة - اوراس ما ونه سے جعفرى اور با قرى گروه کی الجمنین زیاده بره هرگئیں۔ کہا جاتا ہے۔ کہ با قری گروہ تعداد میں زیادہ تھا۔ لیکن اس کے ممبر بدتریں حالات میں تھی صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڈتے تھے۔ اوریہ ان کے تا مدکی تعلیم تھی۔ چنا نچ یہ مصرعہ ابھی تک پُرانے لوگوں کی زبانی سُنا جاتا ہے ہے۔ جھوٹری کہلائیں ہیں اور باقری سے نعف سے جعفری کہلائیں ہیں اور باقری سے نعف سے

مصرعہ بزابیں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ ا مام با وعلالسلام امام جعفہ علیہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ ا مام با وعلالسلام امام جعفہ علیہ اسلام کے بیروں کو بیا بات ہرگز زبیب نہیں دبتی کہ اپنے امام کے بزرگوار کو رَاکہ بیت دوسر اس بیس یہ رمز بھی ہے۔ کہ قاری جعفہ علی مولانا محداکبر کے شاگر دبیں اس بیٹ قاری صاحب کے عقبہ تمندوں کے لئے یہ بات مناسب رئیس کہ وہ اس شخص کے دریے آزار ہوں جس کے والد بزرگوارہ ان کے بھی ان کے علوم و نیسے کی خصیل کی ہے۔ اور بھر ان کے بھی شاگر دبیں ۔

ازاد کا دہلی کالجے میرف اخلہ

ا نہی دنوں دہلی کالج بہت اوج پر تھا۔مسٹر ٹبلراس کے

پرنسپل تھے۔اس مدرسے کی برلمی خوبی یہ تھی، کہاس میں علوم دمنیہ کی تدریس کے ساتھ ساتھ علوم متداولہ کی بھی تغلیم دی جاتی تھی مشرٹیلر کی نگرانی میں انگریزی۔ ریاضی۔ جغرافیہ اور سائنس کی تعلیم کا خاص انتظام کیا گیا تھا۔ تاری جعفر علی صاحب اس کالج میں تعیمہ دنییات کے معلم نھے۔

خاندانی روا چ کے مطابق مولانا محد با قرنے اپنے فرند محر مین کو پہلے اپنی نگرانی میں علوم دینبیہ کے منازل طے کرائے بچرمسطر لیے کے کہنے نسننے سے اُنہیں وہلی کالج میں داخل کر دیا۔ تاکہ معقولات میں بھی دسندگاہ ببدا کرلیں محرصین سنروع ہی سے براے مونہار ننصے مشرطیلہ کی سر پرستی ہی ان کو حاصل تھی جومو لا نامحید ما فرکے بهت گرے دوست نقے۔اس کی خاص وجہ بیر تفی کر مولانا نے قرم تلیم و تعلم سے بہت دلجیبی رکھنے تھے۔اس زمانے بیں یہ بالاعجبیب سی بانتهمیٰ که ایک انگریز ا فسرسی مهند دستا نی کا گیرا د وست مرم ا در وه بھی مولوی کا-اس عہد میں انگریز سے تھیپُوجا نامنجس ہو نیکے مراون تھا۔لیکن ہا وحو د اس نتم کے تدہمات کے مولانا محمد ہا قر اورمسر ملرمس كالمهريخينتي خفي-ا ورشب روز منا حكنا رمتها عبات یہ ہے۔ کہ مولانا خمہ با فربڑے مرنجاں مرنج، ہرول غرنزا ورعنر پر نعقب

شخص تھے۔ وہ اگر چیج تہدوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔
ادرخود بھی جبتہد تھے۔ سکین ان کے خیالات عام علمار کی طرح
محد و دنہ تھے۔ روشن خیالی اور بے تعصبی نے ان کی شخصیت کو
عام علمار کے معیار سے بہت ملند ملکہ ملند نزکر دیا تھا بنگنیال
عام علمار کے معیار سے بہت ملند ملکہ ملند نزکر دیا تھا بنگنیال
عام علم دوانہی خصوصیات برخصومت کے جذبے کو کھڑکا تا تھا۔

### ازآد کا فاری مجنوعلی سے قالبہ اور شنی جاعت میں اخلہ

جب محرحین کالج میں داخل ہوئے۔ توان کو بھی فاری جعفر علی صاحب کی جاعت میں عاضر مہونا پڑا۔ مولانا محمد باقر مرلوی صاحب کی کرور بول اوران کے مبلغ علم سے کماحقہ وقت تھے۔ کہ وہ انہی کے مدرسے کے فارغ المخصیل تھے۔ لوگ کہنے ہیں کہ وہ خود کھی فاری صاحب سے وو بد و نہیں سوئے کے ان کے شاگر و بہیں ان کے اعتراضات کے جواب دیا کرتے ان کے شاگر و بہیں دیا کرتے والے دیا کہا کے دیا کرتے والے دیا کہا کہا کہ دیا کرتے والے دیا کرتے والے دیا کہا کہ دیا کرتے والے دیا کر

کے نئے شاگر د کو بوُری طرح تبارکر دیا ۔ محرصین قاری صاحب کی تقاریر میر مرروزنئے سے نئے اعتراض کرتے اورا پینے اُستاد کو عاجز کر دیتے۔ جب ان نصوں نے بہت طول بکرا تو قاری صاب تنگ آگئے ا در سمجھ گئے کہ شاگر د کے بیہ دے میں کو ٹی اور پول رہا ہے۔ جب کھرین نہ آئی تو برنسیل سے شکابت کی حس کا بنتجہ بر سروا که محدصین صاحب کو فقہ شیعی کی جاعت سے علیے ہ کر دیا گیا۔ اور برنیصله مېوا که وه سُنی نفته کی جاعت بین شامل مېُوا کړس- نقه سُنی کے بیرو فیبسر دہلی کے مشہور عالمہمولوی *سید محد*صا حب ت<u>ض</u>ے-دہ برطب روشن خیال اور پائے کے عالم تنے۔ اُنہوں نے بہت نوشى سے اپنى جاعت میں بلیطنه كى اجازت ديدى - ببيلے ہى دن مولوی صاحب نے اپنے نئے شاگر دسے کہا کہ ہم نے *ش*نا ہے تم مباحثہ خوب کرتے مہو۔ عبلا آج فلاں مبحث پر ہمالے سامنے لقربية نوكه وبهم بعمى وتكجيس فارى معبفه على صاحب تتم سياسفار نالاركيوں بيں أو محرصين نے حكم كو تعميل كى اوراليين مستند ادر برحبننه نفربرکی که مولانا سیدمخد پیراک اُسطے - اُکھ کرسیننر سے لگالیا اور کینے لگے ہلیے ذہین اور مہوشیار انسان تو النادر كالمعدوم كامصدان بين-صديون مين ماكركهين ايك دوا دمي آیسے پیدا ہوتے ہیں۔ محد سین تم خاطر حمع رکھو۔ ہم تہدیں بڑھا تیگے اور خاص توجہ سے بڑھا بیں گے''

چنانچ فرصین نے سنی دینیات کی کمیل مولانا سید محد صاب کی سر رہستی میں کی ان ناگار وا قعات سے خاندان کو جو کچے نقضان پہنچنا تھا وہ پہنچکر ہی رہا۔ لیکن اننی بات صرور ہوگئ کہ محت میں شیعہ سنی دونوں مڈ مہبول سے پوری طرح دا قعن مہو گئے۔ اور اسلام کے ان و و اہم فرنوں کی خوبیاں ان کے دل پر روز روشن کی طرح نا ہر مہوگئیں۔ جن کی رہنائی میں اُنہوں نے اپنے لئے ایسا داستہ تلاش کر لیا جو تعصت اور تنگدلی کے کانٹوں سے یاک مقا۔

ازادکے بندمفا

محمر حمین اپنے ہم عصروں میں بہت ہی ذہین اور طباع تھے۔ اور مضامین کے علاو مضمون نولسی اورا نشاپر دازی میں ہمیشہ سب سے سبقت لے جاتے تھے۔اس کی زیادہ تر وجر بہتھی کہاں کرمضموں نگاری کی مشروع سے مشتی تھی۔ گھرسے اردو و اخب ر

نکلنا نفا۔اوران کے والد بھی شمالی ہندوستان میں صنمون پولیپی كه ا مندبار سے خاص شهرت ركھنے نصے اسلتے ان كے خيا لات اپنے ہم مصروں میں بہت زیادہ بلند تھے۔اسی زمانے میں ایک مرتبہ ڈاکٹر مویٹ صاحب کمشنہ مارس کلکننہ سے تیشریف لائے اوراً نہوں نے کا لیج کامعائنہ کمیا۔اور ہرحیاعت کاجزوی سا مخا لے کر ہرطالب ملم سے فردا ؓ فردا ً بو جھا کہ تم تعلیم سے فارغ ہوکر کیا کروگے ؟ ہراٰیک نے اپنا اپنا خیال اور ارا دو ظا ہر کیا۔ اسی سلسلہ میں محصین کی بھی باری آئی۔ اُنہوں نے کہالا میں خصیبل علوم كروں كا- ادر جوخيالات بيں اور ميوں كے - انہيں اپنے ا بل وطن میں پھیلاؤں گا'' خدا کی فذرت ہے۔ کہ آزآ دیر مِزاروں الفانب گرُرے يگروه اداده بيننور قائم ريا۔ دہلی کا لج کی تعلیمہ و ترمبیت سے محد صین کی اعتقادی دنیا ہر ہیلا انقلاب گذرا۔ خاندا نی خصوصیت بعینی اجتہا د کو کہ برطے سے بڑے رہے کا ہمیایہ تھا۔ابنے دل سے نکال دیا اور مخبتہ ارا د وکرلیا که مذہبی تعصب سے بالا جوکر ملک اور فذم کی مدمن كروُں كا-ان كے عقايد أكر جير مرتے دم تكشيعي ليقے-سکین کسی فتم کے تعصّب یا تنگد کی کواس میں وضل نہ تھا ،

ملانا هرا فري دبي جبيبال

مولانا مُحد با قراكر حرمج تهد تھے ۔ليكن ان كى افنا د طبع نہايت شاءانه واقع ہورئی تھی۔اورشاعری سے ان کو بے حد و مجیسی تھی آ بعض لوگ کہنتے ہیں کہ وہ خود بھی شعر کہا کرنے تھے بہمار مے مولولوں کو عام طور بیرشاعری سے جبتی نفرت مہوتی ہے۔ وہ شاعرو ل کو ہے و ھرطک یا وہ کو کہنتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں شاعراپنے آپ کو تلامیذالرحمٰن کہ کر اینا دل مصنط کرتھے ہیں لیکن مولانا محاج اس فتنم کے مولوی نه نصے۔ و ہ ایک خوش مزاج ا درمتین څخ تھے اورا بيخ بهلوين ايك غيرمتصتب دل ركفته تص جنانچه شيخ ابراہیم قوق سے ان کوبلری ارادت تھی۔کیوں نہو۔ آخر مجین کے ساتھی تھے۔ ایک ہی اُستا د کے شاگر داور ہم سن تھے بجبین کے رابطے عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ زبادہ مضبُوط اور پایڈار ہوتے گئے •

مولانامحد با قراور شیخ ابراہیم توقی کا استحادان کی زندگیو کے آخری دم تک قائم رہا۔ اوراس بیس کسی قتم کا فرق نہ آنے

پایا۔ ذہبی مرحوم کوا پینے عزیز دوست سے اس قدر محبت تفی که وه ان پر ایورا ابورا بجروسه رکھتے تھے اور ابنا کلام بہیشہ انہی کے یاس مجع کرانے -اوھرمولانا بھی ان کے کلام کے استقدیاتی تھے۔ کہ با وجودعلمی اور نصبی کار دیار میں منہوک ہونے کے وہ ذوتی کے کلام کوصاف کرکرکے حفاظت سے اپنے یاس رکھتے حاتے ۔ چنانچہ اُن کے ہافتہ کا لکھا ہوُا ایک رحبشرابھی مک جاکھ پا س محفوظ ہے۔ کہ اس میں ذوق مرحوم کا کلام مندرج ہے۔ یہ آج سے سوسال پہلے کی یا د گار اس باٹ کا زندہ نثبوت ہے۔ کہ مولانا محد ہ قراگرج مولوی بلکہ مجتہدتھے۔ نیکن اپنے پیارے دوست کے فرز ہدان روحانی کوجان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ مولانا محد با قركا ا د بی شوق اس امرسے بھی ظاہر ہے كه انہوں کے اگرد و کا سب سے بہلا اخبار *سلط نظیشہ* میں مواکرد و اخبار 'کھے نام سے حاری کیا تھا۔ یہ اخبار بالکل ادبی شان کا پرجہ تھا۔ اس میں ذوق - غالب - موتمن ا در دیگرمعاصرین کا کلام همی شاریع میواکرتا کهمی کمیمی زبان ا در محاورات بر همی بحب میرتی استاد ذوت كى تارىخبائ د فات ادرسنهيدى مرحم كىشاعرى پر ا دبی مباحثه اسی ا خبار میں مُد تو ں تھیپا کیا ۔

اس کے علاوہ وہ نا پاپ جہمی کتا بوں کے کتب خانے کے بھی مالک تھے۔ جو ہنگامۂ عذر میں تباہ ہو گیا۔ ایک پرلیں بھی ان کی اپنی ملکیت نفط 'حس میں ان کا اخبار اور کتا ہیں وغیر ان کی اپنی ملکیت نفط 'حس میں ان کی اپنی نگرانی میں جھیا کرتی تقلیں پ

### ازاد كاانساد ذوق سيلمذ

مولانا محد با قرنے اپنے لوکے محد صین کو بجیب ہی سے ذوق کے سپر دکر دیا۔ اُستا د ذوق نے محد صین کو آزاو کا تخلص دیا۔ آزاد تعلیم سے فارغ مہونے کے بعد اُستاد کی فدمت بیں حاضر رہتے۔ وہ بھی جہاں کہیں جانے آزاد کواپنے ساتھ لے جانے جہانچ اس زمانے کے ہرمشاع ب اور جلسے بیں یہ ان کے ساتھ رہتے۔ اُسناد ذوق آزاد کے حال پر کمال شفقت فرماتے اور اپنے علم وفضل کے خزانے بے درینج اپنے عزیز شاگر دکو اپنے علم وفضل کے خزانے بے درینج اپنے عزیز شاگر دکو عطا کرنے ۔ آزاد اسی طرح بیس اکبیں برس ان کے ظاہری اور باطنی فیوض سے مستنفیض مہوتے دھے۔ اصلاح سخن شعر و باطنی فیوض سے مستنفیض مہوتے دھے۔ اصلاح سخن شعر و ناع ی محرکے اور معالے غرض تمام اُن کی آکھوں کے سامنے شاعری معرکے اور معالیے غرض تمام اُن کی آکھوں کے سامنے

گزُرے اور جومالات کر جی ہم خود مدد کھھے تھے۔ وہ اس طرح سُنے تھے۔ کو یا ان کے سامنے ہی وا قع مروُتے ہیں۔ آز آدکو سُنے تھے۔ گویا ان کے سامنے ہی وا قع مروکیا منفا۔ غرض اس صدر اپنے استاد کا بینینز کلام زبانی یا د مروکیا منفا۔ غرض اس صدر فیوض کے نفن سے آزادکی قابلیت اور طبیعت نے عیرفانی رشنی

میکم صاحب بادشاہی اور خاندانی طبیب تھے۔ زبورِ علم اور الباس کمال سے آراستہ۔ صاحب افلاق۔خوش مزاج یشیری کلام شکفتہ صورت۔ جب د کبھویہ معلوم ہوتا تھا کہ مسکوا رہے ہیں اسکے ساتھ ان کوشعر کا بھی عشق تھا۔ طبیعیت البی ظریفیہ لین اسکے ساتھ ان کوشعر کا بھی عشق تھا۔ طبیعیت البی ظریفیہ لطیف اور بذلہ سنج پائی تھی۔ کہ جسے نشاعری کی حیان کہتے ہیں غزل صفائی کلام۔ شوخی مضابین اورحسن محاورہ سے موتنوں کی لئے مرتبوں کی لئے میں ۔اور زبان گویا بھی لول کی کھی کھی میں آرآد نے کی لئے میں ۔اور زبان گویا بھی لول کی کھی کھی میں ۔آرآد نے

ان کو د و مرتبه اُستا د دویق کے ساتھ مشاعرے میں و کیجا تھا۔ میں قد۔خوش اندام۔ سربر ایک آنگل سفید بال۔ الیسی ہی ڈارم کوری سرخ دنگت پر بہت تھیلی معلوم ہوتی تھی۔ گلے میں ململ کا کرئة جیسے چنبیلی کا فرھیر رہا امہنس رہاہے۔آزآد اُن دنوں دہلی کالج میں راط صفتے تنفے۔

استا د ذوق کے استقال کے بعد آزاد کو ذوقی سخن اور ان کے کمالات کی شش نے حکیم صاحب کی ضدمت میں بہنچایا اور بید مشور وُ سخن عذر سے شکہ نک گویامحض وُ ہائی تین سال جاری رہا-ان بزرگ نے عذر کے چند روز لجد اس وُ نیا سے انتقال کیا ،

# مولانا محرّا فبركي اولاد

مولانا محد باقرکی بہلی شادی ایران کے ایک وار ونجالط نین خاندان کی لڑکی سے ہوئی۔ یہ خاندان بھی علم وفضل اور دنیا وی دولت سے خوب بہرہ ور نضا۔ اس بیری سے محرصین اور دو لڑکیاں ہوئیں۔ بہلی بیوی کے افتقال کے بعدانہوں نے کئی سال شادی نه کی اور نه و دسری شادی کرنے کا اراد و تھا۔ بیار ہوئے تو عکیم نے مشور و دیا کہ آپ شادی کرئیں۔ دوسری شادی کرئیں۔ دوسری شادی کا بیٹ کی بہن سے ہوئی'۔ وہ دہلی کا لیج کے با کمال اساتذہ میں شار سرنے تھے۔ کچھ مگرت بعدان کا بھی ارنقال ہو گیا۔ نیسراعقداً نہوں نے اپنی ایک خانہ زادسے کیا۔ یہ مخدرہ غدر کیا۔ بیسراعقداً نہوں نے اپنی ایک خانہ زادسے کیا۔ یہ مخدرہ کا دلاد نہیں ہوئی' یہ ہوئی یہ ہوئی' یہ

## مولانا محربا فركي جائدا د

ا مولانا نحد با قر(دہلی میں) کشمیری در وازہ کے علاقے میں کھڑکی ابراہیم علی خال میں رہتے تھے۔ یہیں اُنہوں نے ایک خلام کھڑکی ابراہیم علی خال میں رہتے تھے۔ یہیں اُنہوں نے ایک خلام کھر بھی حاری کیا تھا۔ کہتے ہیں شمالی ہند دستان میں یہ ادار اُنہا اُنہا مال نوعیت کا بہلا ادارہ تھا۔ اس میں دور دراز کے تاجر انیا انہا مال کے کہ اُنے اور نیا م ہونا۔ اس نیلام گھر میں بڑے برطے رؤسا ادر امرار کتے ادر بیرو نی مالک کے عجائبات خرید تے تھے۔ ادر بیرو نی مالک کے عجائبات خرید تے تھے۔



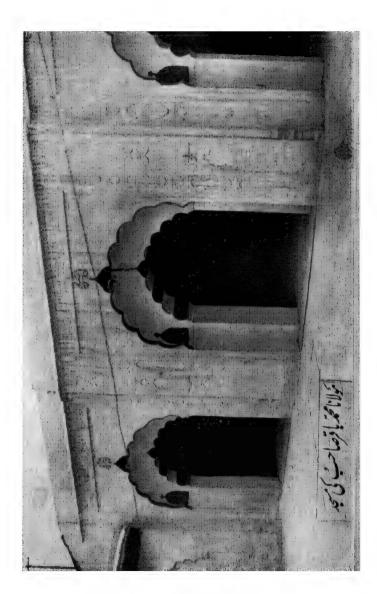

مولانا مرحوم في ايک امام باطره به نيت و قف اسي محلي بين التعمير کيا خفاي امام دارين و قف اس کي تاريخ نتير کې هني - يه مکان اب بهي مهارے لفرف بين بني - اس کے ساتھ اور معنی سات مکانات تھے جرمستورات منشی جی اور مؤذن کے لئے مخصوص تھے - اب ان بين سے دو بهار ہے پاس جين سب مبائداد غدر مين ضبط ہو کر نبالی تہوگئ - يه دو لو مکان والدم حوم في حزيدے تھے - ور نه غدر کے بعد نبلام ہو کرکسی اور کے فبرين جلے خريدے تھے - ور نه غدر کے بعد نبلام ہو کرکسی اور کے فبرين جلے کئے تھے - اسی مکان کے قريب ايک مسجد ھي ہے جو موادی محد باقر کی مسجد کے نام سے مشہور ہے - يہ بھی مولانا کی وقف کر دہ سے اور اهی نک تا نگم ہے -

ہمالامکان اب نک مولوی محد باقر کا امام بالله کہلاتا ہے۔جو وسعت کے لحاظ سے محلے میں سب سے بڑا ہے۔ پہلے بیعارت یک منزلے تفی-اب دومنزلد کرالی ہے۔ اس کا نقشہ نقریباً ایساہی ہے مبیبا کہ مغلبہ سلطنت کے دور میں بڑی بڑی حربیوں کا ہُوا کرتا تقا۔ والان در دالان بہوؤں میں صحیحیاں ادران کے ساتھ کو تھڑیاں والانوں کے اگے جبوترہ ، پھر حوض اوراس میں نوارہ وو میٹر صیا ، بیجے اگر کر بہت بڑا صحن اس میں کنوال محن کے دو نوں طرف دو دالان سامنے ولوڑھی و لیوٹھی کے برابر ایک طرف
پائنانہ - دوسری طرف حام ادر با ورجی خانہ وغیرہ - اس مکان کی
چھتیں ہبت خوبصورت تھیں بیجیکاری کاکام ادراس میں شیئے جوائے
ہوئے نفے - اب چیتیں تنبد بل کر دی گئی ہیں سنگین ستو نوں پر نہا بیت
خوبصورت نفت و نگار تھے جوا متداو زمانہ نے محوکر دیئے - اس مکا
کے ساتھ ابک اور حیوٹا سامکان ہے جس کاراستہ علیحہ ہی ہے
ادر و لوڑھی ہیں سے بھی جاتا ہے - یہ مکان ایک کوٹھری اسکے آگ
دالان اور حیورٹے سے محن برشتمل ہے - اسکے در وازے پُر لنگر خانہ اور کی لئے کھانا تیار ہوتا تھا - کہا جاتا ہے - کہ محرم کے زمانے ہیں اسمیں نیاز
کے لئے کھانا تیار ہوتا تھا -

اسی مکان میں مولانا محمد با قر کی نشست تھی۔ان کا کتب نہ اورلیجفو برلس معی اسی عارت میں تھا۔اس مطبع کی جھپی تہوئی ایک کتاب ہمارے یا رس لبلور یا د کارمحفوظ ہے ج

غدركے حالات

سلطنت مغلیه کااگرچ مرتوں پہلے خاتمہ موجبجاتھالیکن نام ابھی ہاتی تھا۔ الوظفر مہادرشا ہ جرخاندان مغلیہ کے آخری جا

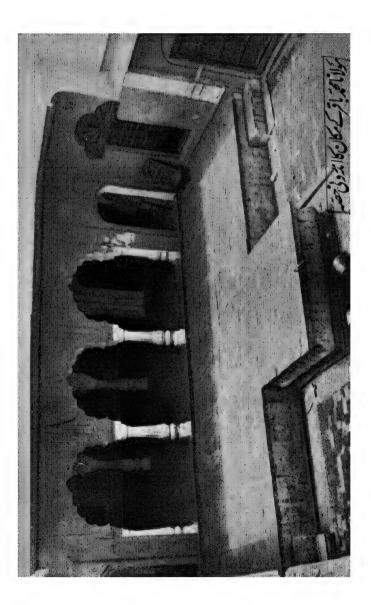

تھے۔ براتے نام با د ثنا ہ تھے۔ ان کی حکورت لال قلعہ کے حصار میں محصور مفی۔ شہر بر البیٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ نضا۔ اوراس کا مکم چِتا تفا دليكن فرانول برنام بادشاه كابرًا تفايعه مائم مين بغادت کے بگولے اُٹھے۔ فسا دان بریا ہوئے ۔اارمئی کو باغیو کی فوج میر تھھ کی طرن سے آئی اور دہلی برحکہ آور ہوئی -آخرکار د ملی برِ باغبوں کا نبضه مرد کیا۔ لوٹ مار کا بازار گرم مروًا-اور شہر میں طوفان قبامت بریام وگیا۔اس ببتپا کا انٹرسب سے پیلے انگرزو پر بڑا۔ ہاغیوںنے ان کو بے در پنج لوٹا اور فتل کیا۔ یہاں تک کہ عور نوں ا در بجوں پر تھی رحم نہ کیا 🖈 🗚 🕰

اس قبل و غارت کا سلسله و بلی کا لیج تک پہنچا۔ کراس کا پرنسپل بھی انگریز تھا۔ مسٹر ٹیلر کو اتفاق سے اس علے کی پہلے سے خبر لگ گئی۔ وہ و ہاں سے اپنی جان بجائر معجاگے۔ اور سیدھے مولانا محد با فرکے پاس آئے۔ کہ وہی ان کے لیسے قابل اعتماد دوست تھے۔ جن پر وہ ایسے کرنے و تت بیں بھی بھروسہ کر سکتے تھے۔

جنا بخه مولانانے ان کوکئی دن اپنے گھرمیں بناہ دی۔لیکن آخرکار کسی نہ کسی طرح یہ راز فاش ہوگیا۔اب باغیوں نے مولانا کے مکان پر آکرشور مجانا ننروع کیا ۔ کہ فرنگی کو نکالئے ورنہ ہم گھر ہیں گھسنتے ہیں۔ <sub>ان</sub> حالات سے مولانا از حد بریشان تنھے کہ اب کیا ہوگا۔مسٹرطیلر نے خود ہی ان سے کہا۔اب مجھے بہاں سے عانے د تیجئے بہاں میراسلامت رہنا غیرمکن معلوم ہونا ہے۔ چینا نخیبہ ایک دن علےالصبح مسٹر شلیرا وران کے ساتھی جو غالباً مامشررامجنکہ عیسانی نصے مولاناکے گھرسے نکلے کرچئپ جاپ زکل ما بئیں اور باغنیوں کی نظروں سے بچے کرائگریزی فوج سے حاملیں مولانا کے مکان سے کمپیی کی فرج تقریباً دو نمین فرلانگ پر ڈرپرے ڈا لیے بِیْری هتی- مگر بیچ میں شہر کی نصیبل حائل هتی-اورمکان اور فصیبل میں شکل سے آد ھے فرلانگ کا فاصلہ نفا۔مسٹیر ٹیلیے مکان سے نکلے باغیوں نے گلی سے نکلتے ہی ان پر حلہ کیا۔ جیسے پہلے ہی سےننظر تھے۔ وہ عباکے اور تمام محلے میں بیجو بکڑلیہ کا شور بر با ہو گیا یمسٹر طبر كوجب حان بي الم كى كونى صورت تظرنه آئي ـ تو وه مولانا محدبا قرکی مسجد کی طرف بیکے مولانا اندر کے دروازے سے سحد میں پہلے سے پہنچ کے تھے۔ اور وضوکر رہے تھے برط طلر دوار

کرایک جربے میں جھیے۔ لیکن باغی بھی برابر ہی آپہنچے۔ مولانا نے
ان لوگوں کو منع کیا۔ کہ مسجد کی حرمت کا خیال کریں۔ لیکن ایسے موقعہ
پر کون کسی کی سُنتا ہے۔ پھراُ نہوں نے کئی آدمیوں سے اذان دینے
کو کہا۔ لیکن کسی نے نہ سُنا۔ آخرا نہوں نے خود ہی اذان کہی فیادیو
نے اذان کا بھی اخرام مدنظر نہ رکھا۔ بلکہ مسٹر طیلرکو مارنے بیٹنے میں
مشغول رہے۔ آخر کا رفانگ سے پکڑکر کھیٹنے ہوئے مسجدسے باہر
لے گئے اور با ہر گلی میں لے جاکر قتل کر ڈوالا۔ کہتے ہیں اس دموالانا
کے بیچھے کسی شخص نے میں نماز نہ بڑھی۔ بلکہ سب نماشے میں محورہے
مولانا نماز بڑھ کر گھر والیں آئے اور گھروالوں کو سال واقعرسُنایا
حس سے سب کے ہوش اُرٹے کہ دیکھتے اب کیا ہوتا ہے پہ

#### مولانا محربا فبركي كرفياري

آخرمتمبر سنھ میں انگریزی نوج نے دہلی کوفع کہ لیا اب جبکہ دہلی پر انگریزی فرج کا نسلط بڑا آو باغیوں کی پکر وھکڑ منزوع ہوئی۔ سب سے پہلے نوان لوگوں کی باز برس بڑوئی جنہوں نے اس بناوت میں علی حصہ لیا تھا۔ بھران لوگوں کو شکنجے میں

کساگیاجن کا فلعم معلی سے کھے تعلق تھا۔اس کے بعد مجروں نے حبرکسی کے متعلق کجنری کی اس کو گرفتاً دکیا گیا۔ آخر کار مرخوش پوش اورخوشحال شخص كى بارى آئى اور حذبة انتقام اس قدر بعبر كاكه برسال بغاون کا ملز م مُصَّهرا- بیان کمیا جا تا ہے۔ کہمولا نامحمد با قبران لوگور میں نھے جن کے متعلق محبری کی گئی تھنی۔ جینا نیم ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ لبض لوگوں کا بیان ہے۔ کہ مشرطیلیہ و قت رخصت مولانا محد افز كومدرسه وبلي كم منعلق كجهر كاغذات دے كئے نصے اور بركه كئے نك لرجب وہلی برانگریزی فوج کا فیصہ پرحا شے تو برکا غذات افراع لی کو پہنچا دیٹا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا غذات پرا نگریزی میں بیمھی گھد كئے تھے كه اگرمولان محد با قرح بنتے تو ہمارى جان بيا سكتے تھے بہال اس وفت کوئی انگریزی پڑھا لکھائٹنٹ موجود نہ تھا۔ کہ اس امرکی تضدیق کرتا-مولا ناکوان کے محدر دوں نے منع کیا کہ وہ کاغذات ا نساعلے مک نہ بہنجا ئیں۔لیکن اُنہوں نے کہا۔ کہ میں نےمشر ٹیلہ سے دیدہ کیا ہے۔ اور میں اسے صرور پُرا کروں گا۔ نیز تھے لِوَا بعروسه بع - كرمشر شاير تے ميرے خلاف بھے نه لكھا مو كا - آخر كارو د كاغذات انبول نے افسرا علیٰ يک بېنجائے -اور لوگوں كا كہنا درت ثابت برواکہ ان کومشر طیل کے قتل کے جرم میں ماخود کرلیا گیا۔

لعض لوگوں کا خیال ہے۔ کہ مولانا کا اخبارسلطنت مغلبہ کے آخرى تامدار كاسموا خواه تفاءاوران كافلعه علىسي يعبى خام نغلن تھا۔اس لئے ان پر بغاوت کا الزام عامدٌ کیا گیا۔اس و فنت کے حالات ثابت کرتے ہیں کہ برسب کھے غلط نفا مسلم میر جیسے دست سے یہ ہرگزامُیدنہیں ہوسکتی تھی۔ کہ وہ اپنے دوست کے متعلق كسى فتم كى ركينه دواني كرنے - خاص طور رير ايسے مالات ميں كه وہ اس کے گھر میں کئی ون تاک محفوظ رہے۔ اورا سکے بعدا بینی مرضی ادرصالات سے مجبور مہوکراس کی بنا وسے نکلے - مسٹر طبیر کا مولانا كى نيا وسے نكل كر مالا حباناتهى كجدا ہميت نبيس ركھتا۔ اگرو وال ونت گھرسے نہ نکلتے تو ہاغی لوگ یفنینا کھرمیں گھس آنے اوران كوو بين يكي كرار له المت -اس و نت تو نضور صرف اتنا نفاكه مولانا عائد سثهر ہیں سے تھے اورمسلمان تھے ۔پیر فلعہ معلے سے مبی کچھ نر کچھ تعلق مزور دکھنے تھے۔بس بہی ان کے سب سے بڑے جرم تھے۔ غرض مولانا كو كرفنارك كيا أور دبي وروازے كے ماہر پہنچا دیا گیا۔ وہاں پہلے سے کثیر تعداد باغیوں کی موجو دمنی اور ان سب کے لئے موت کا حکم صا در مہوج کا تھا۔ لیکن کچے بہتہ نہیں مقاكه بچالنىكس وقت دى جائے گى۔ ياكس وقت سبكريكيار گى

گولیوں سے اُڑا دیا جائے گا۔

مولاناکے گرفتار ہونے کے بعد گھر میں ایک کہرام فیج گیا بنہم میں جو کچھر ہور ہا تھا۔ اس کی افوا ہیں الگ ہوش اُٹوائے دنی تھیں چنا بچہ سب سے پہلے یہ انتظام کیا گیا کہ جو کچھ زر وجوا ہراور زبور آ وغیرہ گھر میں موجود تھے۔ وہ کیجا کرکے ایک صندون میں بند کئے اور تفریباً تضف رات گذرنے پر اس کومسجد کے کنو میں ہیں لینشین کر فیا۔ کہ اللہ میاں کے حوالے۔ تفذیبے میوں کے تومل جائیں گے ورنہ خلان ندگی دے تواور بن جائیں گے م

غرض داروگیراورفتل د فارت نے البی لا تنتاہی صورت فتیار کی کدکوئی معز ز فاندائی فوظ ندر ہا۔ اوگ اپنی جا نیس ا ورعز تیس بی کہ کوئی معز ز فاندائی فوظ ندر ہا۔ اوگ اپنی جا نیس ا ورعز تیس بی کی کہ کوئی معز ز فاندائی ہماگ نہ سکے۔ ان کو فتیاب لشکر کے سپاہیو نے زبردستی گھردں سے نکال ویا۔ ال د اسباب لوٹ ایا۔ مردوں کو کمیٹرکر حاکم و قت کے سما منے پیش کیا۔ ان تبدلوں کو باتحضیص یا نوگول سے اُڑا و یا گیا۔ یا بھا نسی پر لٹکا دیا۔ اگر کوئی مرتگام فرد ہونے کے بعد ہ تھ آیا۔ تو اس پر مقدم میلا کر سزائے موت کا حکم منا دیا۔ دشمنی نکالنے کا بیم زریں موقع تھا۔ عس کو کسی سے عدا و شمنی دوہ اپنے ول کی بھواس نکال کراس کو بھا نسی پر لٹکوا و بتا تھی۔ دہ اپنے ول کی بھواس نکال کراس کو بھا نسی پر لٹکوا و بتا

که فدرے بعد مکومت نے شہرے مسبکنویٹی میان کرلئے۔ اور ان میں سے جمچھ برکا مدمجوا - اس پر فیبغد کر لمبیا بھا

تفا۔ عزمن شاہجہاں آباد حس کی جہل پہل ضرب المثل تھی۔ چند دنوں میں بالل خالی جوگیا۔ شہر کے گلی کو چوں میں زن و مرد کی لاہ پڑی سٹرتی تھیں۔ اور اُٹھانے کو کوئی آدمی نہ ملتا تھا جیا دارعوز تو کی لاشوں سے گھروں کے کنو میں پڑے سٹریسے تھے۔ عزمن تنہر دہلی گنج شہدیداں کا نظارہ پیش کرتا تھا ج

كفركي تنابى وردبي سے روانگی

انهی خانمال برباد ول میں مولانا محد با قر کا خاندان میں تھا۔
مولانا آزآدنے آب حیات میں ایک حکمہ لکھا ہے۔ کہ فتخیاب لشکہ
کے بہادر د فعتہ گھر مربکس آنے اور بندوقیں دکھا میں کرجلد بہا
سے نکلو۔ و نیا آنکھوں میں اندھے بھی ۔ بھرا مبخا گھرسا منے تھا۔ اور
میں جران تھا۔ کہ کیا کیا اُٹھا کر لے جلول۔

اس وقت آزادگی عمر تقریباً . به سال کی تمی - اوران کے ساتھ تقریباً ۲۲ آدمیوں کا کنبه تھا ۔ جو مندرجه ذیل افراد برشتل تھا -آزاد کی بہن ان کی بیوی و و صاحزادیاں جن میں سے ایک کی عمر تقریباً ایک سال کی تھی - اور و وسری جید سات برس کی تھی - پیمومی کی چوہی

کی لرط کی' مولانا محمد با قرکی حرم۔ ان کے سالے' ان کی بیر بال اور نیے کو برلی بھوتھی کے بلیٹے کا مائین اور ما کالٹر کا۔ برلس کے منتظم نشی بیشیر*صی*ن' ان کی بیوی ا ور ح<sub>ج</sub>یر بیچے - غرض بیر سب *کےس*م لتعدا د میں ۱۷ تھے-جومولانا محد ہا قرکے مکا نات اور ان کی نگرا نی ادرسررستی میں زندگی بسرکرنے تھے۔ پردے میں بلیطف والی بيبيا ي جوايك قدم نهين أتلها سكتى نفين- چا درين سردن پروال كر كھرسے باہر نكليں ٰ۔ نشكر يوں نے كھركى كسى ايك چيز كونمي باتھ نه لگانے دیا۔ اُرْ آ د نے اب حیات میں ککھا ہے۔ گُر بھرا موا گھرسامنے تھا۔اورمیں حیان تھا۔ کہ کیا کیا کچھے اُٹھا کرلے حیلوں۔ کہ دفعنہ استاد ندق کی غزلوں کے مجنگ پر نظر بٹیے ہے۔ یہی خیال آیا۔ کہ محمد صین ا اگر خدانے کرم کیا۔ اور زندگ باتی ہے۔ نوسب کیجہ مہوجائے گا۔ گرانستاد کہاں سے بیدا ہوں گے ۔جربہ غزلیں میراکر کہیں گے۔اب ان کے نام کی زندگی ہے۔ادر ہے 'اوان بیر شخصر ہے۔ یہ ہیں تو وہ مركر بعبي زنده بين ـ برگيس تونام بعي باتي در ب كا- ومي جنگ المطا لبغل میں مارا۔ سیجے سیائے گھر کو تیجیوٹر ۲۲ نیم مبا نوں کے ساتھ گھرسے ملکہ شہرسے ککلا- ساتھ ہی زبان سے نکلا-کہ حضرت آدم بہشت سے نکلے تھے و تی می ایک بہشت ہے۔ ابنی کا پوتا

مول ولى سے كيوں نه نكلوا ،-

یہ آشفتہ حال فا فلہ رہنج وغم اور بربادی سے تیا ہ صال تھا۔ کہ اس حال میں گھر سے نکل کر قریب کی ایک گئی میں مبیٹے گیا ۔ یہ گلی آج مک دھویی واڑے کے نام سے موسوم ہے۔ یہ خانمال برباد لوگ بہاں سے اکٹھے ہوکرشہر سے باہر نکل جانے کا ارا دہ کرہے تھے۔ کہ یکا یک ایک گولہ زبین براگرا۔اس کے وحماکے سے مولانا آزآد کی ایک شیرخوارلط کی حس کی عمر لفته بیآ ایک سال کی تھی۔ دلِ لَئی - اوراس برِ سکتے کا عالم طاری مہوگیا۔ یہ حالت کئی دن <del>تک</del> رہی اورآخراسی حال میں وہ تھی انتقال کر گئی۔ بیر تا فلہ دھوبی وارم سے روانہ مہوکر برف خانے بہنچا-برف خانر حنتر منتر کے قربیب<sup>و</sup> اقع تھا۔اور حننز منتر بہاں سے نقر بہاً نبن میل کے فا صلے پر تھا۔ بہ لوگ برلئي مصيبت حجيل كرويان تك پهنچے-اور حان ميں حيان اً بئ اس ونت ولى كے برباد شده لوگوں كوكونى يا بى بلانے كا تھی روا دارنہ تھا۔ کہ کہیں خو دہمی بغادت کے الزام میں ماخوذ نہ ہو جائے کسی درخت کے بنیجے ڈیرے ڈال دینتے ۔اورکھانے پیننے کی نکر ہڑئی۔ کہ کئی دن سے مجبوٹے بڑے سب فافوں سے تھے۔ پریط بڑا دوزخ ہے ۔حس کو ہرحال میں بھرنا ہی بڑتا ہے

جوکچرکسی کے پاس حسن اتفاق سے روگیا تھا۔ وہ اس نے نكال كرپيش كيا - و إل مزار و فتوسي سون كي تول آنا ولا-الیسی حالت میں توائی لہا کہاںسے ملنا ۔مٹی کے ٹھیکرے میں آما گوندها، مبخرجمع كرك أن كاچولها بنايا- إدهرا دهرس درختوں کے بتتے اور سُوکھی ٹہنیاں جمع کیں۔اور آگ حبلائی۔ تھیکرے ہیسے توسے کا کام لیا اورکتی کئی روٹیاں پیکا میں کہبیںسے ۔ مانگ تانگ کرلهبن - مرحبین اور نمک دهتیا کیا - اسے بھی پیخرول پر بیسیا اور مثبنی تبیار کی گئی-میری والده ببیان کرتی بین که آزا و مرحوم كها كرت نقط " بيلي إس لهسن كي حبيني أورتشبكرول ير يكى برُوُنىُ رو بلي ميں ايسا مزه آيا كە كىمبى بلاؤ- زر دھے اور فورمه بریانی میں نہیں تا یا<u>"</u>

یہاں بیٹید کرید فیصلہ ہوا۔ کہ تمام قا فلد منشی لیٹر حیین کے ساتھ سونی بہت روانہ ہوجائے۔ نسٹی صاحب جہایہ خانہ کے فتظم سخمے۔ اور ان کے والد سمی ان سے پہلے بہی خدمت بڑی دیا نداری سے انجام دینے رہے تھے۔ اسلئے ان بر ہرفتم کا بحرو سبہ تھا۔ برقت تمام بیل گاڑیاں کرایہ بر کی گئیں۔ ادر تمام سواریاں منشی صاحب کی نگرانی میں سونی بہت روانہ ہوگئیں۔ آزاد کو مرحزیسب

نے کہا کہ ہمادے ساتھ حلیوا وراپنی جان کو مزید خطرے میں نہ ڈالو لیکن انہوں نے کہا کہ ہمادے مال نہ ڈالد لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ نگہان ہے۔ بیں ایک مرتبرا بینے والد سے صنرور ملوں گا۔ آخر سب رونے پیٹیتے روانہ ہوگئے۔ اور آزآد و اللہ سے اپنے اُستاد کا کلام لبل میں دیا ئے سیدھے دہلی آئے ہ

#### ريار ازاد ي والرسياخري ملاقا

یہاں شہر رہ انگریزی فوج کا پورا تسلّط تھا۔ اورکسی محقول آوی کے مراو ن تھا۔ حالات کو دکیھ کرست نے آزاد بھرنا جا بن کھونے کے مراو ن تھا۔ حالات کو دکیھ کرست پریشانی ہوئی ۔ کوئی یا ور اور مدد گار نظرنہ آنا تھا۔ اول نوکسی کا بہت ہی نہ جبتا تھا۔ اورجس کا مُراغ ملنا نھا۔ وہ نفشی نفسی کی شکش میں اپنے برائے کو بھڑے نے مہوئے تھا۔ آخر انہیں ایک سکھ جزبیل کا خیال آیا کہ وہ مولانا محد با فرکا و وست بھت ایک سکھ جزبیل کا خیال آیا کہ وہ مولانا محد با فرکا و وست بھت اول نے کہا۔ یہی ایک شخص ہے جوشفیت باپ بک سکس بیٹے ول نے کہا۔ یہی ایک شخص ہے جوشفیت باپ بک سکسیں بیٹے اور انقلاب نے علیہ لیکار دیا نظا۔ اول نو و ہر بہان ہی منہ سکا۔ اور انقلاب نے علیہ لیکار دیا نظا۔ اول نو و ہر بہان ہی منہ سکا۔ حب اس نے بہانی نا نو گئے سے لگا لیا۔ حالات وریا فنت سکے۔ حب اس نے بہانی نا نو گئے سے لگا لیا۔ حالات وریا فنت سکے۔

آزآد نے اپنا ارا دہ ظاہر کیا۔ اس نے کہا۔ شہر کی مالت تہمیں معلوم ہی ہے۔ نمہارا ایک لمحہ بھر بھی بہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ لیکن انہوں نے بھر میں اپنی آرزُو لیوری کرنے میہ اصرار کیا۔ آخر اس نے و عدہ کیا کہ انجیاحیں طرح بھی ہوگا میں نہاری مدد کروں گا۔ چنانچ اس نے سب سے بہلے سے مشورہ دیا کہ اپنا لباس تنبیل کرو-ا ورمیرے سائیس کا لباس بہنو کہ اس شہرمیں جان اسی طرح محفوظ رہ سکتی ہے ۔ آزاد نے اسی پڑمل کیا۔ کہتے ہیں بہلے اس نے خود د بلی دروازے کے باہر جاکر باغی قیدلوں کا معاتبہ کیا۔ کہ لن و وق میدان میں بڑھے تھے۔ نہ ان کے پاس تن کم ھانگنے کو کبرا تھا اور نہ بیبٹے بھرنے کورو دلم۔ بھوک اور پیای*ں سے ماہی ہے اب کی طرح ترلمیننے تھے۔ م*رشخص دن کی دُھوپ اور ران کی سردی سے نڈھال بلکہ ینمجان تھا۔ يبي وه لوگ تف يجوشاه جهان آبا و كي روح روال اور رئوسا كہلاتے تھے ۔ليكن آج ناگہانى موت اور بے اندازہ ألام في ان كا محاصره كر ركها نفا - چارول طرن سنگين فوجي بهره نفا-كه كوئى مان بچاكر نيكلنے نه بائے . جرنيل سروارنے وائي اكر آزآد کوان مالات سے آگاہ کیا۔ آخر نیصلہ یہ بُواکہ وُرِیح

روز جرفیل صاحب اپنے گھوڈے برجبیں اور آزآد بحیثیت سائیس کے اس کے سانھ ساتھ دوڑیں۔ادراس طریقے سے قید پور نک پہنچ حابیں۔

ووسرے روزاسی بخورز برعمل ہوًا۔ آزاد سامئیں کا لباس یہنے جرنیل کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ چیلے۔اوراً خراس مقام پر پہنچے جہاں باغی قبدی اپنی و ندگی کی آخری ساعتیں گزار گ رہے تھے۔ کونی مھبوک ربیاس سے رو ر می تھا۔ کسی کوموت اور ہر بادی کا الم بنمجان کئے تھا۔ بہن سے بے کلیے اس عالم میں مبی بے فکر نصے ۔ شطر بن<sup>ی ہ</sup> چرسرا در کیفنے کی بازی ل*گ دہی گ*فتی انهی لوگوں میں ایک طرف کو ایک مرد خدا خلوص و لی سے عباد میں مصروف نفا۔ چېرے پرسکون و اطبینان **کے آنارتھے۔** یہی آذاد كي سفين بده ع باب تف - بهن ديرك بعد نظر أنظاني تو تقوطی فاصلے برا پنا بیارا۔ لاڈوں کا یا لا۔ مگر کوشہ سامٹیں کے اباس میں کھڑا مِتُوا نظراً یا۔ ایکدم چپرے بر ریانیا نی کے آ اُن طاہر ہوئے تا تکھوں سے ٹی ٹی اسو گرنے لگے۔ اِد حر یمی حالت بیلے برگرری ۔ و نیا آنکھوں کے سامنے اندھیر ہو گئی۔ جب نظرنے یاوری کی آنو د مکھاکہ ہاتھ سے اشارہ کریے

له مرلانا محد باقر کی عمراس و تنت سترسال سے زا مرفتی م

بیں۔ کہ بس آخری ملاقات ہو گئے۔ اب رخصت ہواور دیر نکرو اس اشارے کے بعد اُنہوں نے دُعاکے لئے ہو تھ اُٹھا دیئے۔ خُدا ہی بہتر عانتا ہے۔ کہ الیسی حالت میں اپنے بیارے اور اکلوتے بیٹے کے لئے کیا کیا وُعا میس مانگی ہو نگی۔

آزآد نے اس وقت لاکھ ضبط کیا۔ نیکن مذہر سکا۔ وہاں سے رونے مروشکے رخصت ہوئے اوراس و نت تک اس فادار جن کی حفاظت میں رہے۔ جب بک کہ شامبجہان آباد کی یہ مفدس اور معصوم رومین نفس عنصری میں فیدر ہیں چ

برايز وظيفه

آزآد کوبچین سے و طیفے اور ور د برط سے کاشوق تھا قاعدہ ہے۔ کہ جس ماحول ہیں انسان تر بہین پاتا ہے۔ وہ اس کی طبیعت پر اپنا اخر صرور دکھانا ہے۔ چرنکدان کا خاندان مجنہ بین کا خاندان تھا۔ اسلئے وظائیف اور اوراد کاشوق بھی قدرتی تھا چنا نجہ اُنہوں نے جرنیل صاحب کے مکان میں رہ کر سور جہم قراش " کا درد شروع کیا۔ یہ وظیفہ چرد و دن آوھی رات کے بعد پر محصا جانا ہے۔ اور حید و و دن کے بعد دلی مُراد برآتی ہے۔ آزاد کو اس وظیفہ پر بڑا بھروسہ تھا۔ جرنیل صاحب کے کیمپ کے پاس ایک کھنڈر مکان تھا۔ جواس وظیفہ کے لئے نہایت مناسب تھا۔ آزآ آ چودہ رانیں برابر وظیفہ پرطھ کراس کھنڈر میں سوتے رہے۔ آخری رات کو اُنہوں نے خواب میں دیجھا۔ کہ کو نی نشخض آیا ہے ادر کہہ رہاہے۔ ''محرصین اکھ ۔ لے کنجیاں ہے'' یہ آواز تین مرنبہ کان میں آئی اور اُن کی آنکھ کھٹل گئی۔ اُٹھ کر اوھر اُڈھر کنجیاں نامن کرنی سنٹروع کیں۔ آخراس نینتے پر بہنچے کہ قفل مراد کی کنجیاں ہانھ آگئیں پ

## دملی سے کورچ

آخرشہر میں یہ افواہ بھیلی۔ کہ عام فید بول کو گولی کا نشانہ بنا دیا گیا ہے۔ آزاد عجب عالم میں دہلی سے نکلے۔ صدمات اور پر لیشا نیوں نے اُنہیں بلیصا کر دیا تھا۔ و نیا آئلھوں میں اندھیر تھی۔ کہیں جانے کا راستہ نہ ملتا تھا۔ استا دیے کلام کا بلندہ بغل میں تھا۔ اس کے علاوہ سکھ سروار نے جیلنے وقت ایک حجود کی سی دری۔ اور آلی وعیزہ کو ندھنے کے لئے ایک لکڑی کا

کشرا (نسلا) بھی دے دیا نفا۔ وہ بھی ساتھ تھا۔ اور شہرسے
باہر نکانا چا ہتے تھے۔ کہ ایک فر مگی نے ٹو کا اور ساتھ ہی اپنی بندو
کی سنگین سے سرکا بپندا اُٹھا کہ زمین پر دے مارا۔ اور کہا۔ اے
بڑھا۔ اس بیس کیا ہے؟ سنگین اور پاؤں کی مددسے ببندا
کھول ڈالا۔جب اس بیں سے سوائے بڑانے کا غذکے بُرزوں
کے اور کچھ برآمد نہ ہوا۔ تو کچھ بکتا ہوا چل دیا۔ آزآد نے بدتت
نام کا غذات جمع کئے اور جلدی جادی با ندھ کر اگے روانہ ہوئے
بہاں تک کہ شہرسے باہر نکل گئے۔

آزآونے ایک نفل مثنوی و حب وطن" بیں بیان کی ہے فالباً یہی وہ مذبات ہیں۔جواس وقت ان کے سیبنے میں موجزن ہوں گے۔

دِی کرج ہمیشہ سے کان کمال ہے جو باکمال اسبی ہے وہ بیٹال ہے استحف استار لوازی کی مان تھا ہے اور نقل ہر زاد سفر اسکیو اسطے اور نقد بہر زاد سفر اسکیو اسطے برجید مُنہ تو دی سے موڑا نہ جا تھا ہے ہو اُنہ ہے دورا نہ جا تھا ہے ہو اُنہ ہے جو دُرک بیلے میں جھوڑکے سوئے دکن میلے برجینے کوئی جھوڑکے بیلی جی بی جی مگرا تھی تھے در راج گھاٹ بر جو دفعتہ نظر بڑی جنا کے یا شربے بہتے کہ کہ تھے در راج گھاٹ بر جو دفعتہ نظر بڑی جنا کے یا شربے

ادر دِ آن جِيولت مؤت عجراً يا الكا د ل دریا کی لہریں و بجھکے لہریا ان کا دل منه بهركه نكاه جونهی شهررشی حبوه د کھاتی جامع مسجد نظر مرکبی ادران کوبیلا وه مجیمرا کروطن سے تھا ت و وہیام کر جرآیا دکن سے تھا بیچے پیل کے بہلے مگریہ نو دوبتا دىكيمانىگا و ياس سے اور اس سے بيد كها مئنه دیکیوکر وه اس کام نسااورکها نهیں البيئ تمهارك شهرمس مجنام بانهبس بيرسوت شهراشاره كيا اوريدكه مسجد عبى الطيح كى دكها دوك والتعلل وہ شخص مسکرایا کہ بر کیا سوال ہے ۔ اس خانہ خد کا تو نمانی محال ہے ائزی زمیں برجس کی شبیبا آسمان سے ہے اپنی طرزمیں یہ نرالی جہاں سے يه باق اسكي سفق مى جيس برحبي وكي اورلوك خيرب كروانه نهين وكيك جمنا نہیں ہے جا معمسجد جبال نہیں

> شنتے ہی ہومیاں ہیں جانا واں ہیں اور ب کی گروس

دہلی سے متکلنے کے بعد یہ کٹرا دری جرسکھ جرنیل کا عطبہ تھا ادر ان کے بیارے اُستاد کا کلام بہیشہ حرز جان راج ۔ آ دار ہ وطن بور مدا جانے آزاد کہاں کہاں گئے ۔ لوگ کہتے ہیں ۔ بورب کمیطن

نکل گئے تھے۔ صوبجات متحدہ و اور حد میں متمت آو مائی کرنا چاہتے تھے۔ لیکن غدر کا مہنگام محض د ہلی تک محدود نہ تھا۔ بلکہ سارے ہند وستان بر محیط ہوا جا ہتا تھا۔ غرض کہیں بھی قرار نہ ملا۔ کچھ مدت مارے مارے پھرے اس خاناں بربادی کی سیاحت بیں اُنہوں نے مختلف فرایع سے روزی بدلی۔ خدا ہی بہتر جا نتا ہے۔ کیا سیا و قتیں بیش آئی ہوں گی۔ اور کن کن صیبتوں میں گرفتا رم وتے ہونگ و قتیں بیش آئی ہموں گی۔ اور کن کن صیبتوں میں گرفتا رم وتے ہونگ جند ماہ کے بعدا سے مین زرک کر دیا ہ

#### ببخاب کو وانسی ربابسن مین مین ازمانی

آخر وسط ہند میں تقریباً چھ مہینے کے بعد پنجاب کی طرف کھیے ہے۔ بعد پنجاب کی طرف کھیے ہے۔ بعد پنجاب کی طرف راج کھیے ہے۔ بعیند میں کچھے عصہ تیام کیا۔ وہاں کسی مذکسی طرح راج صابہ ور بار میں شاعری کی بدولت رسانی ہؤئی۔ کہنتے ہیں مہاراجہ صابہ نے ازراءِ تعدر دانی کچھے انعام واکلام بھی دیا۔ لیکن آزاد اس ہر

تناعت نہ کرسکے ۔ جبیند کے قبام کے دوران میں انہوں نے متعد**ق** فضيدے كھے اور جہاراج صاحب كى خدمت ميں ميش كيئے۔ ان قصائد کویڑھنے کے بعد آزاد کی برایشان حالی کا اجھی طرح ا ندازه مبوتا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے۔ حبب و مکسی مبکہ ابھی قیام پذیر نہ ہوئتے نصے ۔ اوراس فکر س تھے کرکبیں سے کوئی معقول سہارا ملے انو وال مقیم مرح بین معلوم جرتا ہے ، وال کھی باؤل ش ہے اور جووہ بیا بہتے تھے۔ وہ حاصل زمہوا۔ ہم مبنید کے قیام كا نعتين بنهيل كرسكت كه وإل ووكتني مدت ريب اس وقت تک ان کی زند گی تھی محفوظ پزتھی۔ کیبونکہ غدر فرو مہونے کے لجلہ ان کے وارنٹ گرفتاری کٹ جیکے تھے۔اور گرفتار کرانے کیلئے بإنسوروبيح كاانعام تقي مقررتفا ؟

مرس المرس ا

پریس ماری کردکھا تھا۔ یہ وہی رحبب علی شاہ ہیں۔جو مولا نامحداً اورمولانا محد با قرکے شاگر و نصے - لذھ بانہ پہنچ کر آزا د ناظم مطبع سے طے بحسن انفاق سے انہیں ان ونوںایک کانب کی صرور<sup>ا</sup>ت مفنی آزآد ایک توبریس کے کام ہے اچمی طرح وا قف تھے ۔ د *دس*ے ا نہوں نے بجبین میں کتابت کی سکیمی تھی۔ کہ میرانے زمانے کے لوگ ا پینے بچوں کو خوشنولیسی صرور سکھانے تھے ۔جینا سنچر آزا آو نے اپینے خط کا نمو نہ پیش کیا جرمنتنظم صاحب نے بہند فرمایا۔ اوران کوملامی ر کھ لیا۔ کتابت کے کام کے سانفر ساتھ مولوی رحب علیصاحب کے بچّں کی تعلیم میں آزآ وصاحب کے سپرد ہو کئے۔ رحب علی صاحب اکثر دورے میں ریا کرنے تھے۔ اور کھی کیجی لدھیانہ آنے تھے ۔آزآ و اس بریس میں کا تب کی خدمات نہایت دیا ننداری اورخوش اسلوبی سے انجام دینے رہے۔ وہ اپنے فرائفن منصبی سے جب فرصت إن تدايين أستاوك كلام كا وفر كهول بليضة - اوراس كو درست كركرك لكفتے - نيكے بھى يہ باتيل براى ولجيبى سے و كيفتى - وقت كذرنا گیا۔اور اچھاگزُرا۔ یہاں نک کہ رحب ملی شاہ صاحب لدھیانہ کئے بچیں نے ان سے اپنے نئے اُستا د کا ذکر کیاا دریہ میں بتلایا کہ دہ دہلی کے دہنے والے ہیں-اورجب فرصت پانے ہیں۔شعراشعار ککھتے رہتے ہیں۔ رحب علی شاہ صاحب کو بھی طنے کا اشتیاق ہوا۔ کہ دہلی کا الیساکوں شخص ہی بہناہے۔ کہ دہلی کا الیساکوں شخص ہی بہناہے۔ کہتے ہیں۔ حبب آزآد کی شاہ صاسے ملاقات مہو گئے۔ تھے۔ اور پہچانے مذہبہانے بات تھے۔ اور پہچانے مذہبہانے بوجھے جانے تھے۔ اور پہچانے مذہبہانے پوجھے اور ہرطرح کی خاطر جمعی کی۔ تنخواہ ہیں بھی اضا فد کیا اور محبور کیا کہ اربے گئے سے لگایا۔ حالات پوجھے اور ہرطرح کی خاطر جمعی کی۔ تنخواہ ہیں بھی اضا فد کیا اور محبور کیا کہ این کھروالوں کو بھی بہیں بلا لیں۔

ا خرآزآد نے رحب ملی شاہ صاحب کی عنایات بے غایت سے مجبور مہوکرا بنے خاندان کو جواس و نت مک سونی بہت میں ششی بشیرحسین کی مہمانی میں تھا - لدھیا نہ بہنچنے اور مع الحفر مہونے کی اطلاع وی - بھرمو لوی صاحب کے کہنے سُننے سے سفرخر ہے بھی بھیجا کہ لدُھیا نہ آجا بئیں - جبنا بنچ سارا خاندان سونی بہت سے لدُھیا نہ آگیا ۔

جو کام اس وقت آزآد نے اختیار کیا تھا۔ وہ اگر جبر ان کے گذارے کے لئے بہت کانی تھا۔ انہیں جبد ہ ببندرہ رو بیے ما ہوار ملتے تھے۔ لیکن ان کی بلند تمہت اور نرتی کرنے کاجذبر اُنہیں ملتے تھے۔ لیکن ان کی بلند تمہت اور نرتی کرنے کاجذبر اُنہیں ماگے بہنجا نا جا ہتا تھا۔ اور وہ سمجھتے تھے کہ موجو دہ کاروبارمحض

جینے کا سہالاہ ۔ ویحقیقت فذرت نے ان کو کسی اور کا م کے لئے۔ اس و فق غذر کو ڈھا کئی تنیں سال ہو چیکے فئے۔ دہلی سے نے ہوئے ہوئے لوگ جہاں جہاں موجود تھے۔ وہ اپنی معافیل کی تصدیق کیا کر آرا م کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ لیکن آزآ و کو ابھی تک اطبیان نہ تھا کیؤ کہ انہوں نے معانی حاصل نہ کی تھی اور ابھی تک اطبیان نہ تھا کیؤ کہ انہوں نے معانی حاصل نہ کی تھی اور فرتھا۔ کہ کوئی بدیجنت جینی نہ کھائے اور بیٹھے بٹھائے کوئی اور افتی آئے۔ لیکن بھر بی ان کو ارسطوجا ہ کی بیناہ کا مہت بھا سہارا تھا۔ اور وہ بہ جمجھے ہوئے تے کہ انتی مدت گزرگئی ہے سہارا تھا۔ اور وہ بہ جمجھے ہوئے تے سے کہ انتی مدت گزرگئی ہے گویا غدر کے تیزیبی بروگرام ختم ہو جبے ہیں۔ اوراب لتمیری کاروبا کی باری ہے ب

#### دُائرُكُرُ تُعلَيماتُ مَلاً فات

دسمبر المعلیم میں دورہ کرتے ہوئے ڈائر کو تعلیمات پنجاب لد صیانہ آئے۔ اور ڈاک بنگلے میں قیام بذیر ہوئئے۔ آزاد کو ان کی آمد اور قیام کا بہتہ جل گیا۔ اور وہ کسی نہ کسی طرح ان نک ما ہی پہنچے۔اس ملاقات سے ان کامنشاء اسلی یہ تھا۔ کہ تعلیمات سے اپنی دلجیسی کا اظہار کہیں۔ اور یہ جنالا دیں کرمیں تعلیم کی توسیع اور ترقی میں محکمہ تعلیم کوکیا اور د ہے سکتا ہوں۔ کہا ما تاہے۔ کہ ڈا ئرکٹر سے ملاقات بہت بار آور ثابت ہو گئی اور انہوں نے آزاد کے خیالات کو لبند کہیا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے۔ کہ صاحب بہا درکے دماغ سے وہ گفتگو بہت طلاقح ہوگئی۔ ادراس کا کوئی خاطر خواہ نیتجہ برآمد نہ ہو گاہ

## والخانه لاسومين ملازم سونا

اسی اثنا میں معلوم ہوا کہ مرزا محدعلی مولانا محدیا فترکی حقیقی بہن کے بیٹے محکمہ ڈاک خانہ عات لاہور میں پوشماسٹر ہوگئے ہیں۔ آزا آو نے اس وقت کوغینمت جانا کہ لا ہور پنچنے کی سبیل نکلی۔ وہ مدت سے ایسے موقعہ کی تلاش میں تھے۔ لاہور میں اگرچہ ان ونوں تعلیم کا کوئی خاص جرعا بنہ تھا۔ لیکن حالات سے اندازہ ہوتا تھا۔ کہ یہ سٹہر پنجاب کا دارا لخلافہ ہے۔ یہاں محکمۂ تعلیمات میں بڑی بڑی شاہرا ہیں پیلا مہوں گی۔ جن میں نزنی کرنے کی ہمن گنجائیش ہوگی۔ چنا بچہ آزاد لاہور کے کہ جن میں نزنی کرنے کی ہمن گنجائیش ہوگی۔ چنا بچہ آزاد لاہور کے کہ اور ان کے حفیقی میپومیمی زاد میمائی مرزا محد علی صاحب نے کہ ل جہر یا نی فرمائی- پیلے ان کو اپنے پاس رکھا۔ پیر محکمہ حزل بوشھا ممر میں سرر دشتہ دارکی ملکہ دلوادی- بہاں میمی آزآد کو دہری چودہ پزر روپے ننخواہ ملتی تھی ۔ اور سیج بوجید تو بہت فینمت تھی۔ ملازم ہونے کے بعد آزاد اپنے گھروالوں کو میمی لا ہور لے آ شنے۔ اور با فاعدہ افامت بذیر بہو گئے ہ

## دُائِرُكِرُنْ فِعلِيمات دوباره مُلاقا

امتی سائدائه کو آزآد نے فوائر کر تعلیمات کو ایک خط کھا جو مکتو مائت آزاد میں شائع ہو چکا ہے۔ اس خط میں انہوں کے اس ملاقات کا مجی حوالہ دیا جو لدھیا نہ کے ڈاک سنگلے میں موائی منی و فرائے میں :-

و بہ اتفاق آب و دانہ فددی لاہور میں پہنچا۔ اور محکمہ محتشمہ حضور حبزل پوسٹما سطر صاحب بہادر میں سرر شنہ دار ہے۔ چونکہ حضوری حدمت حکام سے علاوہ اپنے نفع ذاتی کے اس منتم کے فوائد منتصر و بیں۔ جن سے کہ خاتی حذاکو فوائد منتصر و بیں۔ جن سے کہ خاتی حذاکو فوائد ماسل ہوں

اور خدا اور نامنانِ خدا رضامند مهوں - اور واسطے ہمیشہ کے نام نیک یا دگار رہے - اس واسطے فدوی ہی آرزومند قدم ہو حصور کا ہے ۔ امبد دار مهول - که بنظر علم بر دری اور جو ہرشناسی اپنے وقت فرصت سے فدوی کومطلع فرایئے - که حاضر صنور مهوکر دولت لاز وال حاصل کر ول " \*

ایک عزیز کی رکشیددوانی اوراس کاخوش ایندندیجه

یہ معلوم نہیں ہوسکا۔ کہ اس ملاقات کا کیا نیتجہ نکلا لیکن اتنا ضرور پتہ جاتا ہے۔ کہ ڈائر کٹر مہادرسے تعلقات بڑھتے جلے گئے۔ اور وہ ائمیدیں جہ مدنوں سے دل و دماغ میں ہیج و تاب کھا کھا کر رہ جاتی تفیں۔ ان کی بارآوری کے دن قریب ترآگئے چنا نجہ مرزا محمد علی صاحب باوجود قریبی عزیز ہو نے کے ان کے بڑھتے ہوئے رستونے کو ند دیکھ سکے۔ کہاجاتا ہے۔ کہ انہوں نے خفیہ طور میر گور فمنٹ کو اطلاع دی۔ کم بیضے شین آزآد وہی شخص ہے یعب کے باپ کو غدر کے بعد مسر ر اللہ کے الزام میں گولی سے اللہ ادبا گیا تھا۔ اور اس کے وارنٹ گرفتاری جاری مہوگئے تھے۔

غدر کو اگر چہ نین چارسال گذر کھے تھے۔ اور عام معانی کا اعلان بھی ہو چکا نفا ۔ لیکن پھر بھی حکومت ایسے لوگوں سے احتراز کرتی بھی جنہوں نے غدر میں انگریزوں کے خلاف کوئی عملی حصد لیا تھا۔ چنا نجہ تخفیقات سٹروع ہموئی اور شدہ شدہ اس کی اطلاع آزاد کو بھی مل گئی۔ گھر میں ایک کہرام چج گیا۔ کہ دیکھتے اب کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ خفیقات بہت جلد من موگئی۔ اور آزآد برکسی فتم کی سخت گیری نہیں کئی۔ بلکہ اس کا انزال ایل یہ ہوا کہ آزاد فراکخانہ کی سخت گیری نہیں کی گئے۔ بلکہ اس کا انزال ایل عبر اس کا کر آزاد فراکخانہ کی سخت گیری نہیں کہ کئے۔ جہاں ان کو بہا ہے بندرہ رویے جہینے کے مبلغ چھتے رویے ماہوار ملنے لگے پہا کے بہا اس کا ایک جہاں ان کو بہا ہوار ساتھ لگے پہا

محام تعليم من ملازم مرونا

ینچر فلران د لول محکمہُ تعلیمات کے ڈا ٹر گٹر مھے۔ ان کو علوم منٹر نی سے بہت دلجیبی تنی۔ ماسٹر بیارے لال آسٹوب جو

د بی کے رہنے والے تھے۔ <sub>ان</sub> کے مانخت کام کرتے نگھے۔ دہ آزاد كو د بلي كالج كے ز مانے سے جانتے تھے ایک ہى وقت بیں وونوں نے کا لیج میں نغلبم ماصل کی تھی۔ بعض ا دبی نار بینوں میں کھیا ہے۔ کہ بیارے لال صاحب آستوت نے آزاد کومرشنہ تغلیمات کے طوا ٹرکٹرسے روشناس کرایا۔ بیکن ندکورالصدر خطسے صاف ظاہرے كه آزاد كى بيلى ملاقات انسے لد صبانہ مے ڈواک بیگلے میں ایک سال نیل ہوجیکی تنمی بحس کی وجہسے و د نور ان سے براہ راست سے۔ بنڈن جی جو مکہ آر آو کے محطن تھے اور دیلی کالج کے زمانے سے ان کی تا بیبت علمی سے آھی طرح وافف تھے۔ اسلئے اُنہوں نے آزآد کی سفارش ضرور فرمائی مہو گی جیس کے لئے آزآ د کا خاندان اُن کا از حد فنکر گذار ہے۔ بہر حال ہم اس حفیقت سے از کار نہیں کرتے کہ بیدت جی کی ف**د**ر دانی اوٰرسفارش آزآد کے حق میں ہبرت مفید <sup>نابت</sup> مہوئ<del>ی۔</del> والرُكْرِ لغبيها ن ان دلول محكمه تعبيهان كى طرف سے ايك تعلیمی اخبار جاری کرنا چاہتے تھے۔اس کے لئے انہیں ایک ار د واخبار نولیں کی ضرورت تھی ۔اس کے علاوہ برتجو مزیقی كر أنجن بنجاب كے نام سے أيك الخمن سي قائم كى حبائے - جو

بنجاب میں تعلیم و تعلم کو فروغ دے - اور یہ اخباراس انمین کے مفید مقاصد کی تبلیغ دا شاعت کرے ۔ اس سخ بیک اور تجویز کو علی جامر میں بانے کے لئے آزآد کی خدمات حاصل کی گئیں۔ ان کو احتبار لؤلیسی کا پہلے سے بخریہ حاصل تھا - انمین کے مقاصد کی ترقیم کے لئے اخبار آنا لیق بنجاب جاری موا - ماسٹر پایے لال اسکے ایڈ بیٹر مہو کے اور آزاد سب ایڈ بیٹر مقرر مہومے ۔ یہاں یہ بتلا دینا میں عرودی ہے کہ بحینیت سب ایڈ بیٹر کے آزاد کو بھی تروپ مامیوار ملتے جھے ۔

آزآد نے اس اخبار کو مقبول اوراس کے مقاصد کو کا میاب بنا نے ہیں بڑی سرگری اور جانفشانی سے کام کیا۔ حس سے ڈائرکٹر بہا در بہت خوش ہوئے اوران کو انبدائی جاعبوں کی ریڈریں نیارکرنے کا کام دے دیا گیا۔ جب آزاد کو نصنیف تالیف کا کام مل گیا۔ نو وہ سب ایڈیٹری سے سبکدوش ہوگئے۔ ان کی حبکہ مولانا الطان حسین صاحب ما آئی کو ملازم رکھا گیا ہ

بعض غلط فهميول كاازاله

"الريخ ادب ارد ومصنفه رام بابوسكسيسنر مين مذكوري

اوراس کےمصنف نے بہ بان غالباً خخانہُ **جاوید سے نقل** کی ہے۔ کہ اُزآد بھرنے بھراتے سلامائر میں لاہور پہنچے اورمولوی رحباب شاہ کے ذرلعبرسے بنڈت من بھیو ل لفٹنٹ گورنر کے مبرمنشی سے مے۔ اوران کی سفارش سے سررشتہ تعیم کے محکمہ میں بندر وروی ما ہرار ہر ملازم ہو گئے۔ جھو ٹے عہدے کی و کب سے ان کواننا موقعہ ر مات تفارکہ بائے بڑے افسران سرکاری سے مل سکیں - جوان کی لیاقت اور قابلبن کا لحاظ کرکے ان کوکسی اعلیٰ عہدے پیر پہنیا میں-انفان سے ماسٹر بیا رے لالصاحب شوت و موی وربیہ سے جوان کے بہی خواہ دوست تھے میجر فلر ڈا ٹرکٹر سررشتہ تعلیم تك رسا بئ مبوكئي رجوعلوم السنّه شرقيه سے كمال ذوق ركھنے تھے۔ اور رہ اپنی کی صورت ٰ ہیہ موم کی کرمیچر صاحب نے لفظ ُ ایجادٌ' كومؤنث لكها تفارحس كانسبت يذكيرونا نبدث كالجحه شبرخا بالممر بیارے لال آسوب نے آزآد کو بلایا اوران سے اس کی باب وریا فت کیا۔ انہوں نے ایجا وکو مذکر کہا، اور جب سند مانگی كئي تويه شعرستودا كايم هامه ہاتے کس بھروہے کا یہ ایجاہیے 👚 کتنچے میں معجون زر نباو ہے إس <sub>ال</sub>مم وا تعه كےمنعلق ميں نے والد مرحوم سے بير مُسنا

ہے۔ کہ آزآو طواک خانہ میں ملازم تھے۔ اوران کومبجر صاحب سے ملاقات کا منزف بیلے سے حاصل تھا۔ایک دن اتفاق سے صبح کی سیر میں آزآد کی بنڈت جی سے ملاقات ہوگئے۔ بنڈت جی نے حصو ملتے ہی پوچھا کہ کہوئیٹی ُایجادُ مذکر ہے یا مونث - آ زآد نے نوراً کہا مذکرہ نیڈت جی کے سند مانگی۔ آزا دنے جواب میں وْراً سوّ دا کا مذکورہ بالاشعر بلے صابہ پنڈت جی نے تمام وا تعسیر من وعن ميج صاحب سے بيان كيا حسب سے آزاد كى زبان انى ادر قا ببیت کا سکتم بچر موصوت کے دل برا ور تھی ببٹھ کیا میچر صاحب علوم اسنڈ منٹر فنیر سے بے حد دلجیبی رکھتے تھے۔ اور ان کو ابیے شخص کی صرورت تھی ۔جو زبان کی تصبیح اور تحفیقات میں انہیں ہروفت مدو دے۔اسلٹے جبُ ا'نالیق بیجاب' کو حاری کرنے کا سوال در بیش موا- توانہیں آزا کہ سے بہتراور کونی شخص نظرنہ آبا۔ جبنائے اس کام کے لئے ان کی نظرا تناب نے آزآد کومنتخب کیا۔اس میں کو ہی سنگ نہیں کرجہاں آرزآد كى داتى قابليت بيش نظر تفى - و بال بيندت جى كى سفارش تھى برابر کا وزن رکھتی تھی۔ مصنف خخانهٔ حَإِو يراور ما ريخ آدب ارْدُ و کاپيرکهناهي

اگرچ ڈاک خانہ کی سروشتہ داری نے ازاد کو ایک معمولی کاک کی حیثیت دی تھی۔ لیکن یہ ملاز مت بند خیا لات اور اعلی مقاصد کے حصول میں سدّراہ نہیں تھی۔ وہ نشروع سے لے کرآ فرنک اس کوششن میں دہے کہ کسی فرح محکم تعلیم میں ان کو کوئی معقول حکم مل جائے جہاں انہیں ابنی مخصوص قا مبیت اور بلند ارادوں کو عملی جا مہ بہنا نے کاموقعہ سے ۔ جہان تھی خواری کا فدردانی کی ہدولت دہ محکم تعلیمات میں جاہی پہنچے۔ جہاں نک میری تخفیقات ا عانت کرتی ہے۔ اس کا نیتجہ یہ ہے۔ کہ آزآد نے ڈاک خانہ کی ملازمت زبادہ سے زبادہ ایک سال باسواسال کی ہے۔ ادراس کے بعدان کو محکمۂ تعلیمات بیں حبّہ مل گئی۔
محکمۂ تعلیمات میں سروع سروع میں اتالیت پنجاب کے سب ایڈیٹر مقرر میڑئے۔ اورا نہوں نے اپنے فرائض منصبی کو دن رات کی کوششوں اور شدید محکمۂ تعلیم کے تمام دیا۔ حبس سے ان کی شہرت اور قابلیت کا سکہ محکمۂ تعلیم کے تمام افنہ وں کے دلوں بی بیٹھ گیا۔ اور ان کے لئے ترتی کے راستے دسوج تر دلوں بی سبوتے جلے گئے بی

# سنطرل البنياكي سياحت

 حسم ایت آزاد نے بھی اپنا عیلمدہ راستہ اختیار کیا۔ دوسال تک سنطرل ایشیا کے ممالک کی خاک جیانی اور صروری معلومات ہم بہنی سنطرل ایشیا کے ممالک کی خاک جیانی اور صروری معلومات ہم بہنی سید ایم ایسی گمشدگی میں گذرے کہ کسی کوکسی کے حال کی خبر نہ تھی۔ پیدل سواری براغ خرص صرح بھی مہوسکا سفر کیا گیا۔ آخردوسال کے بعد دالیں آئے اور رابورٹ بیش کی ۔ کہا جاتا ہے۔ کہ آذاد نے یہ معلومات اپنی جان کوخطرے میں ڈال کرم صل کی تقییں ہ



مولوی امیر نجش صاحب جومولان کے شاگر دیں۔ اور ابھی بقیدیا ہیں۔ مولان کی نرصد برمولانا ہیں۔ مولانا کی نرصد برمولانا کو افغانستان کی نرصد برمولانا کو افغانوں نے پکڑ لیا۔ اور کہا تم جاسوس ہو۔ اور سمارے ملک ہیں جاسوسی کرنے آئے ہو۔ اس لئے ہم تم کو فقل کریں گے۔ مزار متنتیں کیس اور یقین ولا یا کہ میں جاسوس نہیں ہوگ ۔ لیکن انہوں نے ایک نہ مانی ۔ آخر کار اِن منجلے افغانوں نے یہ تو مان لیا۔ کرتم جاسوس نہیں ہو۔ اور ہا رے ملک نہیں ہو۔ اور ہا رے ملک میں کا فرنیو۔ اور ہا رے ملک میں کا فرئی مزانس ہے۔ مولانا نے ہر حزبہ بینین ولایا۔ کرمی کا فرنین

ہر میں مسلمان ہوں۔ قرآن کی آیات پڑھیں۔ نماز مُنا ہی کیکی کسی نے نہیں مانا۔ اوراس ہات براٹسے رہے۔ کہ نم کا فرمبو اور تمنے وهو کا دینے کے لئے نازا در آینیں وغیرہ یا دکر لی ہیں۔آخر مولانا نے بد جھا۔ خدا کے لئے تم یہ بناؤ کر تنہیں کیسے یقبن اسکتا ہے کرمین مسلمان ہوں اور کا فرہنیں مول- وہ سب سوچ میں ڈیگئے۔ أخران میں سے ایک شخص جوکسی فدر زیادہ سمجیدار نھا۔ لولا 🗽 م و کھ او ۔ کہ بیشخف مختون تھی سے یا نہدیں اگر مختون ہے تومسلان ہے ورفر کا فر- اس منصلے کوسب نے تسلیم کر لیا۔ انٹر کارٹا بت ہو گیا کہ مولانامسلان ہیں۔اور کا فرہنیں ۔ 'غرمن اس فتم کے بہتیر ومجبب واقعات بيش أث حن سع عجبب عجبب طريقون خلاصى ميركة الى- اور زنده سلامت با نبل مرام ببند وستان واليس آئے به

سخندان نارس میں ضمناً آذآدنے اس وسطرالیثیا کے سفر کے کھیے واقعات تھے ہیں مثلاً اسانیات کے طالب علموں کو تنبیہ فران ہے۔ کہ تفظوں کی ظاہری حالت سے اِن کی اصلیت کا پتد لگانے میں اکثر دھو کا موتا ہے۔ اوراس کی مثال ایک نقل سے دی ہے۔ فرانے ہیں۔

«ایک د نعه جرانی کی ہمت اور شوقِ سیاحت مل کر مجھے ترکستان کے ملک میں ہے گئی۔ بلخ سے جند منزل آ کے بڑھ کر مہارا تا فلد اُمرّا ان ملکوں کے لوگ کم علم۔ کم معلومات مہوتے ہیں۔ اپنی آرام طلبی اور رسنوں کی دستواری انہیں اِدھرکےسغرمیں ستدراہ ہوتی ہے۔ ر سیلئے ہمارے ملک کے ادمیوں کے ساتھ مٹنو ق سے ملتے ہیں۔ اور ذرا ذراسی بات معلوم کرکے خوش مہمتے ہیں۔ چنا نخیہ گا ڈ کھے لوگ آکر تا فلدس بيرنے لگے - دستورى كه اہل آبادى- دوشيال گھی۔ دُودھہ۔ دہی۔انڈے۔گوسثت - مرغیاں۔ تالبین ( اپنے ہ تھ کے مبنے مروکئے) لانتے ہیں۔ قا فلہ والے متیت میں کیڑا بسوئیا رنگ ۔ بینل کی انگویٹیاں۔حبگنیاں۔ کا پنج اورشیشرکے دانیے دے کر خریدتے ہیں -ایک نرک بچہ طالب علم میرے بستر کے ماس آ بیٹھا۔ دو تنگے میرے ہاتھ میں تھے۔ اِدھر الوھر کی ہاتیں کرتے کرتے اس نے بو میا۔ ور ملک شما ہمیں تنگر رواج دارو-ایک فعا کا بستسربرابرتها وه بولا که درمهٔند رو پیه کلداد است- فرنگی برآ ل نضویر خود را نقش می کند- ما لب علم نے میری طرف دیکھا کر کہ ں نے کہا راست می گو ٹیو ۔ روپیر مبندسہ برابر تنکیر شاکی

اس نے پوچھاتصور چرانقش می کند؟ میں نے کہا سکة سلطنت است - آرہم است - آرہم است - آرہم تنام نیست - کلدارشاہ است - آرہے تنام نیست - کلدارکو کلہ دارکو بہیں سبب روبیر راکلدار نام کردہ بانسند- کلدارکو کلہ دارکو کففت شمجھا۔ خرب سمجھا۔ گرفلط سمجھا،

برضال کی جونئی

جب مولانا آزاد سفارتی مشن پر دوانه بوک تھے۔ تو ابین ابل وعیال کو ( دبلی میں) اپنی سسسال کے گھر محصور گئے تھے۔ چنا بچہ اس سفرسے والبس ہوگئے تو سیدھے دہلی آئے۔ میری والدہ بیان کرتی ہیں۔ اور انہوں نے میری واوی کی زبانی شنا ہے۔ کہ جب مولانا وبلی بہنچ تو عجب حالت تھی۔ بہجانے نہ حالت تھے۔ لباس اور طرح وضع سے بالکل ور ولین اور فلندر معلوم ہوتے تھے۔ لباس اور طرح وضع سے بالکل ور ولین اور فلندر معلوم ہوتے تھے۔ جب انہوں نے اپناسفری لباس اتا ال تو وہ ایک ولوالد بپر طال دیا گیا۔ کہتے ہیں۔ ان کپڑول میں کابل و بدخشاں کی اسفدر طراح و مقدر ٹی سی تمارت آفیاب سے باہر

لِل پڑیں۔اورساری دیار بلامہالغہ ہائل سیاہ ہوگئ، و من من کر ما ار دو فارسی کی مگر رک معرف

اس سفرکو بخیروخوبی طے کرنے کے بعد مولانا آزاد کی شخصیت کوسرکاری منظمیں اور بھی زیادہ اہمیت حاصل مہوگئی۔اوراب وہ ابتدائی جاعنوں کا نصاب مرتب کرنے کے کام برمقرر بروئے مولانا آزاد کی عمر کا بہی و وحصدہے حس کو بہترین و ورکہا جا سکتا ہے۔گویاان ایام میں وہ اس سے کہیں زیادہ بہترخد مات انجام وے سکتے تھے۔ سکین افسوس کہ یہ زرّیں دفت ان حیو لئے بچوٹ کا موں پر صرف مواج اگرچ بظا برجچو نے جھوٹے کام تھے۔لیکن بڑے اہم اور محمنت طلب تھے۔ آز آد کے یہ ا بتدائ نضاب جن کو اردو فارسی کی بیلی دوسری ا در تیسری کتار، کبا ماتا ہے۔ بڑی محنت اور مانفشانی سے نیار کئے۔ اور ملک نے ان کی خاطر خواہ تدروا نی بھی کی۔ حقیقت یہ ہے۔ کہ آزاد کی شہرت کو قائم کرنے میں ان کار نامو کوبڑی اہمتیت حاصل ہے 4

به وه زمانه نتقایحب هندوستانی تغلیم نسوان کا نام سُن که كانون برباته ركفت تقيه مولانا في تعليم نسوال كي تروليج و توسيع ميس بيم برى كوشش صرف كي- ان خدمات كا احتراف محکمہ تعلیمات کے ڈائر کٹرنے بار بارکیا۔اورمولانا کی کرشسٹوں اور كاميا بيول كوبهترين توصيفي الفاظ مين مسراط- انهى و نول پنجاب میں د ختر کشی کی رسم بد کا بھی بہت زیادہ رواج تھا۔ مولانانے اس کی بیجکنی میں بھی بہرت نمایاں حصد لیا۔ اور کا میابی عاصل کی ۔ اس موضوع بر انہوں نے ایک بہت جامع مضمون لكمد كرشايع كيايص ميں مہت سى تمينى سخا و بينه (در ہااز طریقے اس بری رسم کو دور کرنے کے لئے بیش کئے کے سیمفمون انہوں نے ایک ملسة عام میں براحا جس میں مرفتم کے لوگ

شامل تھے ' مولانا کے اس مضمون آوران کی پیش کر دہ تجادیز نے خاطر خواہ اثر پیدا کیا۔ چنا نچہ حکومت نے بھی اس کی اہمیت اور فابل قدر سخا دیز کو سیند بدگ کی نظرسے د کیھا۔ اور مولانا آزاد کو دوسورو به کا انعام دیا به ایران کورمندط رسی اورا و را کالی مدن بر و سیسر بهونا

محکمۂ تعلیم کی ملازمت کے دوران میں مولانا آزآد کے بیشتر ادقات اتالیق بنجاب اور بنجاب میگزین کی سب ایڈیٹری میں صرف مؤٹے - اس کے بعد حسن انفاق سے گور نمنٹ کالج میں عربی کے پر د فیسر کی حکم بنی - تو مولانا کی خدمات گورنمنٹ کالج میں منتقل کردی گئیں - یہ واقعہ غالباً سنٹ کے کا ہے قوم کائے تک دوران میں وہ اور نمٹیل کالج میں عربی اور فارسی ادبیات کے

ملے مولاناکانام اس زمانے کے لعص لو نیورٹر کی کیننڈروں اور اور ٹیکیل کا لی کی سالانہ راددوں میں اسالذہ اور نٹیل کا نی میں درج نہیں ہے۔ البتہ کور نشٹ کا نی کے اساتذہ کی ذمست ہیں ان کا نام '' اسسٹنٹ یہ و نیسرع نی '' کی جیشت سے درج ہے۔ مثلاً کیننڈر بابت مصصصطلا میں مثالی اور کیننڈر بابت عضامها میں مثالی وارکر مندک کا لیے لائم بابت مصنصصلا میں مثالی اس زمانے میں جو مکہ اور نشیل کالی اور کورشندک کا لیے لائم پروفیسردے۔یا یول سی کے کہ دونوں کالجوں میں کام کرتے دہے لیکن جب گر رنمنٹ کالج اور اور نمیل کا لیج میں کام زیادہ موگیا اور وہ ادر نمیل کالیج میں کام نیادہ موگیا ہو وہ ادر نمیل کالج کے کام سے دست براور مہو گئے ، مولانا آزاد کی خط وکتا بت کا جائزہ لینے سے معلوم مہوتاہے کہ ان کی خدات گور نمنٹ کالج میں منعتعل مہونے کے لجد کھی ان کا نعلق ڈائر کر نعلیات کے وفتر سے باتی تھا۔جولائی ساعطائہ میں تعطیلات کے واسطے کالج بند مہوّا۔ اور تمام طلبا اور اساتذہ رضت مہرکے۔ سیکن مولانا آزاد کو کے بند مہواکہ دہ لا ہور ہی میں مقہریں۔ وہ سہو گئے۔ سیکن مولانا آزاد کو کے بیشان بور کے ۔ جنانچہ انہوں نے آئیوں نے آئیں کے اس یا بندی سے بہت پرلیشان بور نے ۔ جنانچہ انہوں نے آئیوں نے آئیں کے اس یا بندی سے بہت پرلیشان بور نے ۔ جنانچہ انہوں نے آئیں کے

مہتم کو لکھا (مہتم موائر کھر صاحب تھے) کہ فدوی کو اجازت سفر کی دی جائے۔ کیو نکہ فددی کے لا مور میں رہنے سے (اس کام میں نائدہ بہ مہر گائے جب اس خط کا کوئی جواب نہ آبا تو بھی یا دد فل کی اور لکھا۔ کہ آج تیسرا ون ہے۔ اب تک انجمن (پنجاب) سے جواب حاصل نہیں ہوا۔ کہ سکرٹری آخمن لا مور میں نہیں مہری اجازت فقط آپ کے ہا تھ میں ہے۔ آپ اگر روکیں تو کسی لفٹن طرکور کو دوکیں۔ محرصین عاجن ففٹن طرکور کو دوکیں۔ محرصین عاجن غریب کا روکن آپ کے لئے چھے فخر نہیں۔ امرید ہے کہ اجازت مرحمت ہوگی پہ

كانچ كى ملازمت ورصروب الصنيف في اليف كا دور

گر نمنٹ کالج میں آنے کے بعد آزآد کو فرصت زیادہ ملے لگی۔ اور ان کو اپنے اراد دں کو پُراک نے کا صیح ترین موقعہ

اور و تت ہاتھ آیا۔ جنانچہ بھی وہ زمانہ سے عب میں انہوں نے اپنی وہ نصابیف نیار کیں۔ جراد ہی دُنیا میں غیر فانی شہرت کی مالک بیں- لیکن بیر بھی محکمہ تعلیم کسی طرح ان کو آرام سے نہ بلیطنے دیتا تھا۔اکٹرکتا ہیں رائے ملبی کے لئے اسجانی تھیں جن کے مطالعہ اور دیکھ بھال میں کافی وفت ضائع ہو جاتا تھا۔ اگر الکار کیا جانا تو یہ خطرہ تھا۔ کہ محکمہ تعلیم کسی سببیل اولوٹی کے لٹے ان کی خدمات گورنمنٹ کالج سے مستنعار نے لیگا۔اوراکثر مرتبه ایسایی مبودا-که محکمهٔ نعلیمات میں کورسوں کی جانچ طرنال یا نصاب مرتب کرنے کے لئے ان کی خدمات مستعار حاصل کرلی كُنين-اورنيتجرك طور بروه تمام اوقات فرصت سع الم ته

کالج بیں آنے کے بعد ذاتی نصینت وتالیت کے لئے اگر چپر کانی وقت ملنا تھا۔ لیکن عام طور می بویٹرورشی کے کورس مرمب کرنے کا کام بھی ان کے سپر دکر دیا جاتا تھا۔ وہ ہر حزید انکا اور بہلو تہی کرتے لیکن بھر بھی ڈاٹری سکتے حقیقت یہ ہے کہ یونیورسٹی اور محکمہ تعلیم کے پاس کوئی اور ایسا آدمی نہ تھا ۔ جب طلباء کی فا مبیت اور ان کی دلیسی اور فرمبنیت کو مذر نظر دکھ کر

کودس مرتب کرنا-اسطنے یہ کام ہمینعہ انہی کے سپر دہوتا- اسکے علاقہ وہ لاکھ انکار کرتے ۔ لیکن امتحانات کے پرچے ان کو دے دینے جانے ۔ وہ لینے درائی خدمت بھی ان کو انجام دینی برڈتی۔ وہ لینے ایک مکتوب محردہ سلمحائد میں کھتے ہیں :۔

" میراحال پر ہے ۔ کہ لقریباً 🖈 دن ہوئے ہونگے جواُح<sup>یا</sup>ت ا ور نیرنگ خیال سے حجٹر کا دا ہوگا - مگراس سال لیونمپورسٹی مجھہ پر بھیر رہر ہاں مبئہ ئی۔ زبان ارُد و میں طلبائے دا خلہ کامتح بمقرر کیا ۔ا در زباندانی میں ارُد واور فارسی کا ادر ایک حصہ عربی کا۔ ان کے سوالات بنانے الیہا و قت نہیں لیتے۔ مگر کا غذات جو نمبرلگانے کو آئے ہیں وہ جھاتی برسیاٹر ہیں۔ ۸۱۸ ( بریجے) كا غذييں اورآج سے وس دن كى مہلت باتى ہے۔ فعدا اس بلا سے جلد مخلصی دے۔ یہ درست ہے۔ کماس میں نقریباً دمریھ سورو ہے کا فائڈ ہ کچھے ہومائے گا۔ یا شاید کھے زیادہ ہو ۔ گیہ خدا گواه سے که میں اس بر خاک ڈالنا ہوں - منظور فیفط اسلے كياكم اس وفعه كالج كامعامله ازك جور اسي رحبطرار اراض مبوعائے گا۔ نولوگ مجھے احمٰق بنا میں گے۔ اور کہیں گے کر ڈاکٹر لانطز نوبه اسباب خاص مارا من مبو گئے۔ اور ان کی نارا ضکی

بینک بدارک پذیر ندهتی- انهیں نونے کیاسم کر ناراض کیا۔
اسی سبب سے یہ بوجھ سربر لیا۔ ورو آپ یقین مانے کر آ زآد
روپے کا لابی نهیں۔ ڈاکٹرلا ئرٹر صاحب نے کئی دفعہ نخر مقرکیا
اور بیں نے صاف الکارکر دیا۔ اب بات فقط انتی ہے کہ ایک
منسٹی بھی میں نے ملازم رکھ لیا ہے۔ وہ میرے ساتھ کام کر
را ہے۔ مولی اسداللہ الغالب منظم العجائب کا فضل شامل
ہونا چاہئے۔ آپ و کیمیں کے نیسرے ہفتے میں کچھ نر کچھ (نئ)
نضیبف لے کر حاضر ضرمت مولگا "

آزاد کو تصنیف و تالیف کے ذریعرا پنے ملک کی خدمت کرنے کی قدیمی آراو تھی۔اور وہ مجدیشہ ایسی تصنیفات کی تکویس رہتے تھے جس سے ملک اور زبان کی خدمت ہو۔ سلامائہ میں انہوں نے آب تھیات کا تذکرہ شایع کیا۔اس معرکۃ الاراتصنیف کی دھوم تمام ملک میں پڑ گئی۔ گویا آزاد کی قابلیت کی شہرت محکم تعلیم کے حصار سے نکل کرمندوستان کے گوشے گوشے میں بینی اور مہدوستان کے تمام اخبارات میں اس کی تعریف میں مقالے مدلوں شابع ہوتے رہے۔اس کے بعد آزاد نے اس پذیرائی مدلوں شابع ہوتے رہے۔اس کے بعد آزاد نے اس بذیرائی کے شکریے میں ایک صفحون سپر دیملم کیا۔جواس و قت کے کے شکریے میں ایک صفحون سپر دیملم کیا۔جواس و قت کے کے شکریے میں ایک صفحون سپر دیملم کیا۔جواس و قت کے

منغدد اخبارات مين شالع مُحَابه وه اسمين لكيضة بين :. ِّهُ اکثر ذوق ومشوق *کا و قت نضا ک*هسوسائیٹیوں ادر کھیٹیو کے مضامین تکھنے میں اُڑ گیا ۔ بڑاحصہ عمر گداں بہا کاسہ رشتہ خلیم کی ابتدا نی کنا بوں کی تصنیف میں صرف ہوا۔ وہ کنا ہیں نام کو ابتدائی ہیں۔ مگر مجھ سے انہوں نے انتہا سے سے پڑھ کرمحنت لی۔ مباننے والے عباننے ہیں۔ کرجب تک النیان خود بجیر منر بن جائے ۔ نب بک بچوں کے مناسب حال کتاب ہندیں ککھ سکتا بھر انهیں بار بار کالمنا اور بنانا- لکھنا اورمٹانا- پڑھا ہو **کر** بجبر بننا ۔ بھرنے چلنے سونے جاگئے بچوں ہی کے خیالات میں را نہینوں نہیں بلکہ برسوں *عرف ہوئے ۔*جب و ہم بحوں کے کھلو تیار ہوئے ۔ خیرمیرے بیارے اہل وطن- پنہاری خدمت شہ کی متهارے بچوں کی خدمت کی۔ مگر کاش وہ دن جرمیری عمر كى نصل بهارينى، طبيعت جوان بنى ـ جونش ميكيته تقع بمفتان برستے تھے اور رنگ اُرط نے تھے ۔ان تصابیف میں خرج ہونتے جن سے میرے دل کے ارمان نکلتے۔ ملک کی صلاح واصلاح ہوتی۔ گورمنٹ کے مفاصد نورے مروتے ۔ تہاری نظرسے گذرتے۔ تم خوش اورمیرا ول خوش ہوتا ۔ نبکین بندگی بیجیارگی

آخرنو کر تقا۔ وہ نہ کرتا توکیا کرتا ۔ اے میرے اہل وطن میں لس حال میں بھی تہمیں ہندیں محبولا۔ جو د نت لؤکری کے کام سے خالی باتا- اس میں ارام زکرتا- بهن کم سوتا نصا- اپنی معلومات کو ا در جواس سے خیال بیدا ہوتے نھے ٰ لکھتا تھا اور رکھتا جاتا تقا- اس میں سے یہ اوراق بریشاں نکالے۔ اور آب حیات کا جام شاکرتمہاری صنیا نت طبع کے لئے مامرکیا " آزاد کو نصنیہ فان کا مثو ن سب شو نوں سے بڑھ کر تھا۔ وہ اس کے مقابلے میں بڑے سے بلے مالی فائڈے کی بھی کو ئی بروا نیکرتے تھے۔ اور آب تعیات کی قدر دانی اوراس کی یذبیا تی نے ان کے اس سٹوق کوا در زباد ومشتعل کر دیا تھا۔ اب و ه همه تن تصنیف و تا لیف میں مصرون رمیتے بهانتک برحبسوں اورکمیٹیبوں میں بھی اکثر شامل پنہ ہو نئے۔اورجہانتک مکن ہونا اپنے او قات تصنیب کے کام میں صرف کرتے آبکیا کے بعد وہ در ہار اکبری کی تصنیف میں مصروف سومتے-ادر یہ انہماک اس فذر بڑھا کہ وہ اپنے آپ کو بھی معبول گئے۔ رات دن اسى ميل لك ربت ملنا جننا - نهانا وهونا عرض مرورى سے ضروری کام بھی نثرک کر دیا۔ اسی زانے کا ایک خطمبرے

یاس محفوط ہے ۔ ببرخیط در ہآر اکبری کےمسودے میں سے بڑا مد ہوگاہے۔کسی عقیدت مندنے آپ سے تفسو مرکی ورخواست کی ہے ۔ اس خطاکی بیثت پر نخر میر فرماننے ہیں۔"میں شب وروز در آبر اکبری کی تکمیل میں مصروف موں - کئی ہفتے نہیں مہینے گذر گئے۔ نہانے اور کیڑے بدلنے کی بھی پزیت نہیں آئی۔ کھانا یبنیا۔ سونا۔ آرام کرناسب مفتو د ہے ایسی مالت بیس نصوبر کا کسے ہوش ہے'' اس بیان سے بخوبی اندازہ ہوسکتا ہے۔ کہ وہ کس انہاک اور جوش کے ساتھ لقبنیعن کا کام کرتے تھے ب ، مار مارچ سلمائے کے مکتوب میں میجرسیانس بلکرا می کو لكحقة بيرر يرسول الوار كوبهإل ابك بهبن براملسه تفالالهور اور امرنسر کے دولت برست جمع مہوئے ۔ کہ کیلرے کی کل نیاب بیں عاری سرو۔ و فال کوئی اولا۔ آزاد کہا سے۔اس سے بھی پوچھ لو۔ و بیں سے کوئی بولا۔ اس نے کمیٹیوں کو بالکل ہنتھا رے دیا ہے۔ وہ تواب تصنیفات میں غرق ہے۔ کسی نے یہ بھی کہا۔ کہ وہ آج کل در آبر اکبری لکھ رہا ہے۔ نگراکبلا ہے کوئی رہنیق اور مدد گارہٰ ہیں۔کٹی شخصوں نے کہا بھروہ کس طرح کی مدد چا بتا ہے۔جو ہم سے موسکتی موہم معبی کریں - بین

در اندهٔ ندبیروتا بند کیا کبول-که میرا کام سوائے خدا ادر مولی کے مدویزیر نہیں - یا علی مدد - چار بچے ہیں۔ صبح قریب ہے۔ و نت تو تبول کا ہے ۔ اگرسائل کی آواز حضور *تک بہنچ جائے*؛ ہمء من کر چکے ہیں۔ کہ آزآد کو اپنی نصنیفات سے اسقار ولچیبی تنی۔ کہ وہ ان کے لئے زیادہ سے زیادہ قربا بیال کرنے میں معى در يغ مذكرت ته اور جا سنة يه تع - كمكسى دكسي طرح ان کی وہ کنا بین جو زیرتصنیف نصیں یا بیرسکمیل کو پہنچ عابئیں۔اور ان سے ملک کو خاطر خواہ فائدہ پہنچے اور اس کے ساتھ ان کا ابنا نام نك جي ما تي رسب - يوسون ان كو بجيبن سے تفاكرميرے علم اور تاببیت کی روشنی سارے ملک میں بھیلے۔ ایک خط میں لکھنے ہیں۔ورغب ہجوم محنت میں مبتلا سول الحدالله كه ١٠- ١٢ دن كاكام ادر ره كيا ہے- اور سخت تروقت ہے ۔سوا جینے سے بیں دنیا وما فیہا سے بے جرموں۔ میری مالت اليي بوكئ مے كم مبرخف بوجهتا ہے كرتم كجيد بيار تھے. نعوذ بالله- غالباً میں نے آپ کو نہیں لکھا۔ کم الیک میپنے سے زیا دہ مروًا کہ حموں سے ایک دوست کا خطراً یا۔اس میں لکھا

تفار که دبها راجه صاحب ایک تاریخ کی کتاب مکھوانا چاہتے ہیں۔

بھے لکھا تھا۔ کہتم اس کام کو اپنے ذمر لو۔ اور لکھو کہ کیا تخواہ لوگ میں میں نے علیم الفوسنی کا عذر کرکے ٹال دیا۔ م۔ ۱۰ دن ہوئے کہ وہ خود آٹے اور کہا کہ ان کی ٹوکری اختیاد کرو توکیا تخواہ لوگے۔ اور اسمیں اصرار کیا۔ بیس نے صاف جواب دے دیا۔ اور انکار کیا۔ غالباً آپ کے نزدیک بھی نامناسب نہ ہوگا۔ میری اپنی کی بیس ناتمام ٹربی ہیں۔ کہ لوگوں کی آئکھیں اور میری جان انہی میں گئی ہے۔ بیس کسی کی بیس۔ کہ لوگوں کی آئکھیں اور میری جان انہی میں گئی ہے۔ بیس کسی کی گئاب کیا تکھوں۔ طمع کا منہ کا لاہے یہ

عرض آزاد ہمیشہ اپنی نصائب کو الی منفعتوں اور فرائض میں عرض آزاد ہمیشہ اپنی نصائب کو الی منفعتوں اور فرائض میں سے بھی زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ بلازمت چرکہ رزق کی بخی تاسیئے اس سے دستبر دار نہ ہم وسکتے ہے۔ لیکن فرصت کا وقت زیادہ سے زیادہ نکالنے کے لئے انہوں نے ایک مدتک گرشہ نشئیتی اختیار کر لئے تھی ۔ چنا بخیر امتحانات کے پرسچ دیکھنے سے وہ اکثر انکار ہمی کردیا کرنے ۔ اور الی فا کہ سے کے لئے اپنا فیمتی و فت ضائع دکر تے سے ایک اور مراسلے میں انہوں نے میچرستیوس بلگرامی کو لکھا ہے کہ ایک اور مراسلے میں انہوں نے میچرستیوس بلگرامی کو لکھا ہے کو ایک غذر کیفنے پڑے میں انہوں نے میچرستیوس بلگرامی کو لکھا ہے کو ایک غذر کیفنے پڑے میں انہوں نے میچرستیوس بلگرامی کو لکھا ہے کہ ایک غذر کیفنے پڑے میں انہوں نے کہ اہلی کی بوجھ کیو کمرام کے گا۔ در کیفت ایک بوج کے کہ اہلی کی بوجھ کیو کمرام کے گا۔ در کیفت کی اور لہد خشک میونا ہے کہ اہلی کی بوجھ کیو کمرام کے گا۔

خدا گواه جے کہ بار بار انکار کیا۔ نہ قبول مجدا۔ ناچار طفل میکتب منی دود و سے برندش -

دوانفان بیجئے۔ کمراب نصنیف کے لیٹے طبیعت میں جرش پیدا ہو توکہاں سے ہو۔ برا برخطوط چلے آنے ہیں۔ کہ فرمایٹے در آبر اکبری کا کیا حال ہے۔ کیچروں کا کیا حال ہے۔ یہ کوئی نہیں لوچیتا کہ آزاد کا کیا حال ہے ''

آزآد کونضنیف و نالیف کا اس ندر سمه گیرشوق نفا- که وه ا دہیا ت کے کسی خاص نشعبے تک محدود منرتھا ۔ در آبار اکبری اکبر کے زمانے کی ار میخ ہے۔ آب میات میں شعرائے مبند کا تذکرہ ہے۔ تندیآرسی فارسی بول جال بہشتل ہے ۔ سنحندان یا رسس زبان فارسی کی تحقیقات سے لبر بن ہے دنیرنگ خیال میں باکل نئی وضع کے خیالی مضامین ہیں۔ ڈراتمہ اکبر کے ذراعیہ ڈرامہ کا نمونہ دیا ہے۔ عزمن ان کی سرتھسنیف اس ہات کا منبوت ہے کہ ان کواد بیاتِ ارُّد د اور فارسی کے ہرشعبے سے شخف تفا-اور وہ برصنف میں ایک ایسی نصنیعت پیش کرتے کے اُرزومند تھے جو آنے والے دورکے لئے بہترین منونے کا کام دے سکے۔ کا ہرسے و، شخص حب کے ارادے اس تدر ملبند مبوں- تن تنہا ان کی تھیل

سے عہدہ برآ نہیں ہوسکتا۔لیکن با دجو دمشکلات کے جس تدر اَذَاَدَ کھوا پننے اراد دل میں کا میا بی نضیب پیجو ٹی ہمارے ملک میں کم مصنفوں کولضیب مبرگہ ٹی مہرگی ہ

ہم ذکر کر چکے ہیں۔ کہ سکھائہ میں مبب آزاد کی خد مات سررشته تعليمه سے گورنمنٹ كالج ميں منتقل ميونين تونفنيف تالیف کے متعلق ان کو اپنے دلی ارمان نکاننے کا موتعہ باتھ آیا چانچہ وہ اسی د تت سے اپنی نصنیفات میں مبدتن مصروف ہو كئے - ان كى سب سے پہلى تصنيف آ ب حيات كے نام سے ملك کے سامنے آئی۔جس کا مرشخص نے خداج تحسین اداکیا۔ اسس تدرا فزائی نے مصنف کی بہت افزائی کی اور وہ دیگر نصانیف کی طرف متوجہ ہوئے۔ گور منٹ کالج میں آ جانے کے بعد اگرجہ ان کو کا نی فرصت منتی تھی۔ سبین ان کا دل اور بھی فرصت کے رات دن و هوزرها تفاجنا بخه وه برج د مکھنے اور نصاب مزن کرنے سے ہمیشہ خالف رہنے نھے۔ نیکن کہاکہتے خواس نخواہی یہ ضدمات مھی انجام دینی ہی رلم تی تقیس۔ اگر حبروہ ال كىكسى عنوان سىندىدىكى كى نظرسے نر دىكىفتے نفے ـ لىكن روزى كا معامله متقارا سلتے مجبورتھے بر

بنجيرل شاعري

تقریباً پانسوسال سے زائد موجکے تھے۔ کدارُد وشاعری بر عشن و عانشقی کارنگ جراهر با نفا - و تی سے لیے کر ذوق و غالب تک لاکھوں شاع ہوئتے ۔لیکن سب نے بدستور وہی محبت کے ترانے گائے۔ادر کوئی اپنی ڈگرسے مزہامضمون نے دے کروہی ایک تھا۔ادر ہزاروں بولیاں تھیں۔آ خراس میں کہاں بمک رنگینیاں بدا مہونیں-اب مدت بسندطببعتبں اورنی روشنی کے لوگ نئی چیز س طلب کر دہے تھے۔ سکین ہماری شاعری کا دامن ان بچمُولوں سے مٰالی مطابہ حبّرت آتی 'لو کہاں سے آتی۔ كوني الفاظ كو تنديل كرك نالة شبكير لميند كرنا تفا-كرني الفاظ كا لفافه بدل كر بزارول وفعه كے دو مرائے موے مصامین كا اعاده کتا تھا۔ نئے نئے اوزان کے میزان پر فرسود ہ مطالب پین کئے عاتے نصے کسی کی قب مکرس اگر ترت برواز موتی تو دفیا اوسی خیالات کولے کر آسانوں کی سیرکرتا- اوراسی وصن میں اپنے آب کو بھی پیچنول جاتا۔ غرمن کسی کو کوئی نئی اور ولحبیب راہ نظرنہ آتی

تھی۔ اور آتی بھی توکیسے۔سب کیرکے فقیرتھے۔حقیقت یہ بچے۔ کہ انسان کے مزاج بیں قدرت نے مجت کا در د مجرا ہے۔
اور وہ ہم لوگوں کی رگوں ہیں جاری وساری ہے۔اسکٹے جو مزا
محبت کے تاروں کو چھیٹرنے بیں آتا ہے۔ وہ کسی اور نغے سے حاصل نہیں ہوسکتا۔ چا نخی ہمارے شاعروں کی مرسجائی ہو کُن طبیعتیں قدر تی سبزہ زاروں کی طرف رجوع ہی ذکرتی تصبی اور انہی با مال اور اُجڑے ہوئے باغوں بین محبت کے درد مجرے نغموں اور اُحرِ کے ہوئے باغوں بین محبت کے درد مجرے نغموں اور اُحرِ کے موجوان دیدہ اور آفت رسیدہ دل کو خوش رکھنے کی عادی ہوگئی تھیں بہ

آزاد بھی اس جاعت کے ایک فرد تھے۔ انہوں نے شعرائے دہی کی محفلیں اور صحبتیں دیمینی تھیں۔ اور اپنے بیارے اُستاد ذوق مرحوم کا زونہ پایا تھا۔ مگر زمانے کے القلاب اور اس کے لید کے اُنجار نے ان کو اس نتیجے بر بہنجا یا تھا۔ کہ ان لوگوں سے بلاط کر کو ٹی اور عبدت طرازی نہیں کرسکتا۔ برط کر کو ٹی اور عبدت طرازی نہیں کرسکتا۔ اسلئے منظر کا ان کی طبیعت عشقیہ شاعری سے مرط گئی تھی۔ اور ب

آ زآو کا ابنا م کلام مہنگا مُہ غدر میں صابع ہوجیکا تھاجیں سے

ان کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ اس حادثہ کا اندازہ کچھ دہی خص کرسکتا ہے۔ حس کے فرزندان معانی اس کی اپنی آ تکھوں کے سامنے ضابع مہر جا بیش۔ خلام ہے۔ شباب کا کلام حس زور کا مہر گا۔ وہ اس شان کے اشعار دو مارہ نہ کہہ سکتے ہوں گے۔ اور پھراگر بالفرض اس سے برا ھوکر تھی شعر کہ لئے جا میں۔ تو ان کے استاد دوبارہ اس دنیا میں آکرا صلاح مزد ہے ہے۔ اسلئے فذیم شاعری سے نفرت مہر جا کا بائکل فطری تھا۔

آزآد کی طبیعت فدر آ مبدت بسند واقع مرد کی تھی۔ ادر بید صفت ان کو در شربیس ملی تھی۔ اس کے علا وہ عشفیہ شاعری کے نام لیواؤں اور قدر دانوں کا خاتمہ محصل کے کا انقلاب نے کردیا مضا۔ جزیج رہے تھے وہ اس قدر قبل شکستہ تھے۔ کہ امکی طبیغنییں محبول کر بھی شاعری کی طرف رجوع نہ کرتی تضیں۔ نہ وہ شمع شاعری رہی تھی۔ اور اب نہ وہ پر وانے تھے۔ جو لفظ لفظ برابنی جابی رہی تھی۔ وہ اب کر وہ بیر وانے تھے۔ جو لفظ لفظ برابنی جابی قربان کرتے تھے۔

فدرکے بعد ہند وستان میں معاشی جد وجہد کا دُور متروع ہوگیا تضا۔ بجائے عیش پرستی اور فنون پر وری کے لوگوں کے خیالات ادر حذبات دیناوی کار دبارا درمعاشی معاملات کی طرف متوج مرد گئے تھے۔ اسلئے وہ بُرانی عشقیہ شاعری کو بے معنی اور
لغو خیال کرنے لگے تھے۔ انگریزی تعلیم نے مغربی شاعری کی لیندیکی
اور میں بڑھا دی تھی۔ شعرامیں سے جرکیج ہاتی تھے۔ وہ لینے کسب
معاش کے اور ذرایع اختیار کر رہے تھے۔ او ھر بجارے رئٹیبول کی
ذمر داریاں بڑھ جانے سے بھارے شعرابے مال تھے۔ اور سب
سے بڑھ کریے کہ افسر دگی فرسودگی اور مبالغہ آمیزی سے خواہ مخواہ
دلمننفر تھے۔ اور میا خواں یہ جا بہتا تھا کہ مجاری شاعری بجائے
فسر دگی اور بڑمردگی کے دلوں یہ مسرت اور جوش پیدا کرے جس
فسر دگی اور بڑمردگی کے دلوں یہ مسرت اور جوش پیدا کرے جس

یہی د و خیالات تھے۔جونئی شاعری کے مرجد کے داغ میں شب وروز موجز ن تھے۔اس پر میجر فلر ڈا ٹرکٹر تعلیم سے تبادلہ خیالات تا ایانے کا کام کرتا تھا۔ میجرصاحب کو مغربی اورسٹر تی شاعری پر بچٹ کرنے کا ہہت شوق تھا۔ و ہ اکثر آز آد سے کہا کرتے کہ آپ بھی اپنی شاعری میں مغربی شاعری کی سی خو بیاں لیا کریں آزآد اپنے حالات اور حادثات کے باعث مشرق شاعری سے بہتے ہی دل بر داشتہ تھے۔ غدر کے بعدسے انہوں لے شعرکہ نیا بالکل چوڑ دیا بھا۔اس کے اور می اسباب تھے۔لیکن ایک وجہ یہ بھی تھی۔

كدوه مفنا مين جوعام طور برنظم كئے جاتے تنصے نہایت یا ال اور فرسود و تنهے ـ وہی بنیے نلے الفاظ' دہیٰ نصوب اورعشن و عاشقی کے معاملا ا در زندگی سے بیزاری کا فلسفه که رہی سہی جان حزیں کھی کھلا ما تفا- ان کی برجوش اور حدث نسپند طبیعت اس غیرنطری کارو بارسے متنتفرنقی-اورابنی کیفیات قلبی کے اظہار کے بیٹے ایک انفزاگل گلزار ڈھو ٹلھ رہی نھی ۔ چنانچہ یہ راسنہ ان کو نیجرل شاعری کے وسیع اور پرُ فضا میدان میں نظراً یا-اس نئے راستے برگامزن ہونے کے لئے مغربی مشعرا کا کلام صروران کی رمبیری کرسکتنا تھا۔لیکن افسوس کہ وہ انگریزی زبان سے نا دا نف تھے ۔ا سکنے انگریزی شعرامکے کلام سے استیفا وہ نہ کرسکننے نصے ۔ آخر کاریہ کام میجز فلرا ورآ زآد کے ٹیانے دوست پنڈت بیارے لال آسوب نے کیا۔ و آزآد کو نہایت عمده عمُدُه نظمول کا اُرُد و میں نرحمبہ کرکے دینے تھے۔ اور آزاد اس کی روشنی میں اپنی سیدھی سادی زبان میں نیچیر اُنظمیں کہتے تھے۔ به نتی نظمیں عام طور بر فطری مضامین پرشتل تفییں۔آخرکارآ زآو نے و کیھ لیا۔ کہ فطرت کے خزائے نہ ختم مہوئے کو الے خزائے اور

 پائمال کہلائے لگبیں۔اس لئے انہوں نے کم سمن باندھ لی اُوہمم اللہ ا کرلیا کہ اپنے ملک کے نوجوان شعراء کو نیچرل شاعری کی بُر فضا شاہراہ دکھا وُس کا۔کیونکہ اسی پر ملک اور فوم کی ترقی کا دار ومدار ہے۔ بڈھوں سے تو کچچ ائمبد نہیں۔ وہ کبیر کے فقیر ہیں جب شنیگے اُن آد نے بیچرل شاعری کی طرح ڈالی ہے۔ تواپنی اپنی کمری تھا م کر کھڑے ہوجا بیش کے اور بے لقط سُنا ئیس کے پ

مولانا آزآد می لفت کے فلیفے سے ایچی طرح وانف تھے۔ ویجی انہوں نے اس تخریک کی تنبینی اس طرح مشروع کی حب کمیں کوئی علمي يااد بي حبسه موتا- ووسمينه ايك نهاين بُرُحِوثُ لَكْجِرِ دينے-حسِ می*ں بر*ا نی ش*اع ی کے عیوب اور کمزور* لی*ں کو بیان کرتے یھیرنوج*انوں کی جرمثیلی طبیعتوں کوائیمارتے اور ان کو دعوت دیتے۔ کہ اے نوحوالو! ا د هه اً و به ملک اور زمان ارد و کی آنکھیں تمہاری طرف لگی ہیں۔ بیّرانی نٹاع ی کو ترک کر و علی و کیا میں قدم رکھو' چبائے ہوئے نوالوں کو کہتک چاؤ کے ۔ دیکھومغرب کے خوش رنگ باغوں میں کیسے کیسے خوشما بچُول کھلے ہیں-ان میں خوشبو نہیں-تم ان میں مشرق کی خوشبوا ور لشش پیداکر واورا بنے ملک کومعظ کر 'و پ کچے مدت اسی طرح میر دیبگینڈا مباری رہ۔ آخروہ دن آگیاکہ

آزآد کی دلی ارزو بوری سو تی ۔ مرمثی *سلامط ش*کو دائر کن<sup>و</sup> تعلیمات کے ایما مسے ایک حلبسہ میونا قرار یا یا ۔ آزآد نے اس میں ایکنہا بیت منامس وقت لکچر دیا بعب میں مشرتی شاعری کی حالت زار کا رونا ر دیا - بھر باتا عدہ طور بہنچرل شاعری سے اُرُد وشاعری کی امبدیں والبنتهكي - كأخريس انهول في شام كي آمدا وررات كركيفيت ایک مثنوی میں و کھائی ۔هن کو بے حد نبیند کیا گیا۔سب کے مستویے سے یہ قرار یا یا کہ ایک مشاعرہ باقا عدہ قائم کیا مائے۔ اوراسمیں بجائے مصرعہ طرح کے مختلف مضامین پرنظمیں بطیعی حایا کہ ہیں۔ چنا نچه به مشاع ه گیاره نهیننه کک حاری را ۱-۱س پرمهندوستان میں ایک غلعُلہ انتظا۔ پُرانی شاعری کے جادو گر کو نے کھتروں میں سے اپنی اپنی کمرس کھونک کرنکل آتے اور مدنوں نامہ وبیام کے ذریعے ا در بالمشافه آزآد میر ملامت کے تیر برساتے رہے - اس مخالفت کا نیتچه به ضرور مهوا که مشاع ه بند مهو گیا-سین نیمپول شاعری کا انتتل کھیرائیں نیک ساعت میں ہوا تھا۔ کریہ مخالفت اور تہدید لجالثہ ابت ہوئ ادر سندوستان کے بڑے برطے شہروں میں اس فشم کی نظمين عام طور برِ نصنيف ميونے لگيں۔ ینیرل شاعری کے مشاعرے اکثر مولانا آزآد کے مکان یر مہوا

کرنے تھے اوران مشاع وں میں زیادہ تر طلباء حصہ لیتے تھے۔ان دنوں مولانا آزآد گورنمنٹ کالج میں فارسی ادرع بی ادبیات کے پروندیسر تھے۔اسکئے ان کونوجان شاع طلباء کونتی طرز کی تظمیس کھنے کے لئے ابھارنے کاخوب مو تعدملتا تھا۔

انبی دنوں مولانا صالی محکمہ تعلیم لا مور میں ملازم نظے مولانا آلآد نے ان کو بھی دعوت عمل دی۔ حبس کو انہوں نے بسروشیم قبول کیا۔ ادر اس مفید کظر کی میں انہوں نے عملی حصہ بھی لیا۔ جینا نجر ان کا مناظر ہ تقصب والضاف محم والصاف برکھارت اور مثننوی حب وطن وعیرہ اسی مبارک زمانے کی یا دگار جیں ب

## ازاد كى مخالفت

سشروع سنروع میں عوام نے جدید شاعری کوتعجب اور دلجیسی کی نظرسے دیکھا۔ لیکن کچھ مُدُت لبد میرطلسم لوٹ گیا۔اس میں عشق و عاشقی اورعشوہ و ناز کے نشتہ کہاں تھے۔ جو دِلوں کو زخمی کرتے اورعشق کے ساز کو چھیٹر کراپنے نغموں سے قارب کو جذب کرتے۔لیکن بھیر مجمی امید سے زیادہ کا میابی عاصل مرکوئی۔اور ہر نوجان شاع کے ول میں ایک مرتبہ اس طرز میں طبع آزائی کرتے کا مشوق مرور پیلا ہوا۔ ہر مہنے اس اخبن کے جلسے برطی دھوم دھا اس میں تکلتی رہیں۔ اور سے مہوتے رہے ۔ اوران کی رو مُداو اخبار وں میں تکلتی رہیں۔ اور اکثر چیدہ چیدہ نظمیں ہی جھپیں ۔ آخر میں یہ طراقع اختیار کیا گیا کہ جلسے کی رو مُداو اور نظمیں ایک رسا نے کی صورت میں باقاعدہ ہر مہینے شائع ہولے لگیں۔ اور ملک کے ہرگوشے سے اس کی مانگ آنے لگی گریا جدید شاع می کا سنعلہ لا ہورسے بندم جوا اور مہبت عبداس قدام بندی پر بہنچا کہ اس کی جبک سارے ہندوستان میں بھیل گئی حبس سے لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہوگیش۔ لیکن یہ دیکھ کرلکیر کے مبس سے لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہوگیش۔ لیکن یہ دیکھ کرلکیر کے فیر صفح ہے کہ ہیں ا یہ کیا بوعت ہے ،

منگامہ غدر نے تدیم شاعری کی سمجے کے بروانوں کو تیر نیز کردیا تھا۔ اور کچے بیتہ نہ تھا۔ کہ کون کہاں بڑا اپنی نہ ندگی کے آخری دن لپررے کر رہ ہے ۔ اس لہ وشنی سے سب میں سداری اور مبان ببیا مہوگئی۔ برائے برائے کی انے بڑھے جوگور میں ٹمانگیں لٹکائے بیٹھے تھے۔ اور اپنے آپ کو اسکا نہ زمانے کی نشانیاں ہے تھے۔ اپنی اپنی کمر تھا م کرا تھ کھرلے مہوئے۔ کسی نے ڈنڈاسنبھالا کسی نے تلم اُٹھایا۔ کسی نے بقدر بیٹہت محض زبان میں کوجنبش فی

غرض سب ایک زبان ہوکر جبلائے کہ آز آد ہماری شاعری کانام و نشان مٹیا نا جا میناہے کسی نے آزآو کے دین و مذہب برحملہ کیا۔ کسی نے کہا و یوانہ مہو کیا ہے۔ کسی نے نظرہ کسا۔ فرمگیوں سے مل کبیا ہے۔ اور اس طرح سے اپنے اوراپنے باب کے گنا ہمعان کرانا چاہتا ہے کسی نے لکھامیاں آزآد اگرانگریزوں کے نزدیک معرز بننا چاہنے ہو تو کوئی او رکام کرو۔ اردو ادب کی طریح کو کھلی كرنى كيا عنروريس-كميس ادارآن أراكهمين خود اسمتم كى بے سرویا اور بے در وکلیس تکھنے کا شوق ہے تو گھر مبچے کرکہہ لپاکه و ا دراینے مثاکر دوں کوشناکہ ول مصنڈ اکرلیا کمرو-لوگوں کے ادبی مذان اورعوں شاعری کو کبیوں بیگاڑتے ہو۔ بیاعتراضا توکسی قدر مہذوانہ کیے بھی ما سکتے ہیں کیکی لبض پر جوش قدات برست لوگ نواس سے بھی آگے بر سے۔ اور تہذیب واخلاق کوبالائے طاق رکھر لیے نقط سنا میں۔ غرض جا و بے ما حربوں سے آنراد کے منبرثه شوی اورامُنگو رکو بائمال کرنا چا بله مدتوں ان کے خلاف اخباروں اور رسالوں میں مہت شکن مضامین شالعے ہوتے رہے۔ اورمها ملات مدسے گذرنے لگے ۔ آخر کار انٹمن کے کارکنوں نے یہی مناسب سمجھا کہ فی الحال جدید شاعری کے مشاعرے بند کر

دینے ما میں۔ چنامخبر لورے کیارہ مہینے تک یہ مشاعرے حاری رہے ادراس کے بعد بند ہو گئے ۔لیکن باہمت آزاد نے معرفین نه دارى- ان كى بيش بين لظريم عقل كى دوربين لكائ ديمه دى تفییں۔ کہ ملک زبان اور شعراء کی بہتری اسی میں ہے۔ کر وہ اپنی شاع ی کومغریی انداز براهٔ الیں۔وریزعنقریب ان کی شاعری کا خاتمہ مروجائے گا۔ اس کئے انہوں نے اپنا پر ویپگنڈا باقاع میاری رکھا۔ وہ ہرمیسے میں حہاں کہیں تھی ان کو تقریر کا موقعہ ملنسا نوجوا **نوں کواس طرت متوجہ کرتے - ان کی ٹرِ ج**رش طبیعنوں **کونرقی** کی را میں دکھانے ۔ اور کہنے کہ عشفنیہ شاعری میں تم ابینے ھزیز وقت کومنا لیج نہ کرو۔ تنہارے بزرگ بہت کچھ کہہ گئے ہن اب اس طرز شاعری میں ترتی کی را ہیں مسد در ہیں۔حفیقی واقعات اور فطری مناظر مرنظمیں کھو۔ کہ یہ خزانے نہ ختم مہونے والے خذانے ہیں۔ ان میں حذبات کے رمگوں سے جان ڈالواورورہ دلوں میں زندگی کی لہرس دوٹراؤ ،

آزآدگی پر تخریک آخر کار کا میاب ہوکر رہی۔ وہ مخالفت کا طوفان چند مہینوں میں فرو ہو گیا۔ جب مطلع صاف ہوا نو ہر طرف پنچرل شاعری کے چرچے تھے۔اور سرشاعرکی نمان پہ

کوئی ینچرل نظم تھی۔حقیقتاً یہ اس نیک نیتی کا بھیل تھا۔ کہ حسب کے ساتھ اس مفید تحریک کی اتبداکی گئی تھی ،

## بنجاب بوبنورسي كي خدما

آزاد نهایت اطیبنان کے ساتھ ابنے فرائض منصبی وزصنیف تا لیف کے کارو بارمیں ہمہ نن مصروف تنھے ۔ کم سلنھا کم میں رکا یک اس سكون مين نلاظمم پيدا موگيا و خبارون مين اعلان مُواكه گور مننٹ تعلیم کے لوجھ سے سبکدوش ہونا چاہتی ہے اور تجریز یہ ہے کہ گورنمنٹ کالج بھی ببنجاب اومنیورسٹی کے حوالے کرویا جائے ا و حربیجاب یونیورسٹی کے ارباب حل وعقد کی بدرائے قرار یا ٹی که علوم و فنون ریاضی وغیره کی تعلیم محض نرحموں ادرا مراد ی کتب کے ذرابعہ مہر حایا کرے اور فقط انگریزی ادبیات کی تعلیم کے لئے ایک بروفیسرڈ ھائی سورو بے ماہوار برر کھ لیا جائے۔ جب مولانا آزآو نے اس خرکو و کیھا توبیائے اس کے کہ وہ پر لیثان ہونے اور یہ سوچنے کہ حس گھرمیں ڈیڈھ سورو ہے ماہوار آتے ہیں -جب اس تخویز برعمل موا توکیا ہو گا۔ وہ اس خبر کو

له پنجاب دينير رستي ايك علمه اعترسي باس سوا- يه زماند بنجاب كاتعلامات بر مغروز والمراكم كازماند سوكا

سن کرا نہا درجہ خوش ہوئے کہ اب انہیں تصنیف والیف کے کام کے لئے خوب فرصت ملے گا۔ اور ولحمعی سے کام سوسکے گا۔ چنا پنجہ اُنهوں نے اپنے دلی دوست میجرسیدحسن ملکوامی کو لکھا۔ کرم مرست اس قدر تو نہ ہوگا۔ مگر اتنا ضردر ہو گا یکہ پینپورسٹی کے پیس کئی مسیور کے ملانے اور سندو بنٹن مکے بلیطے ہیں ۔طلباء کو بدولیسی زبانیں بڑھالیاکریں گے کالج کے مولوی (پر ونبیسرعربی) اور پنڈت (برونىيسرسنسكرت) دونو تحفيف - تب مولوى (برونيسر آزاد) كاكيا حال- يا كورننط كوئى عهد وے كى- اكسطراب سنسنسى بېمشكل ہے منصفی ؛ تحصیلداری ؟ شاید نبیش دے دیگی۔ اس میں بھی دو برس کی کمی ہے۔ مگر موسکتی ہے۔خیر سرد بھی تو پچابس ر و بے سے دبايده بنيس -آسان اورعام فاعده بيني كمسلسل نوكرى ارس كى ب - اتن بيين كى ننخواه لو اورسلام - اس نجويز كاعمل ورآمد ابریل سے مروگا۔ اب خداکی درگاہ سے امید ہے کہ تصنیفات کے لئے فرصت کا موقعہ ملاکرے گا سہ حرص فانع منيست بتيرل ورنه اسراجيان

مرس فاح میست بیدن در در مهاب ن آفید ما در کار داریم اکثرش در کار نسبت " (محقباً آثادی) اسی اثنا میں بونیورسٹی کے ایٹ اے اور بی اے عربی فارسی کورس مرتب کرنیکا کام ان کے سپر د بہوا- یو نیورسٹی کے کا موں سے وہ بدظن مو چکے نفطے ۔ اس بر انہوں نے اسپنے بہدرد دوست میجر صا برکھیا ب۔ کو پھر لکھا ب۔

" آب دیکھنے ہیں۔ بیعلم کی چڑیل (پنجاب یو نیورسٹی) تعلیم نجاب
کو مجھم کئے جائی ہے۔ کالج کا بھی کلیجہ کھا چی ہے۔ چند بہینے ہیں
میں بیجئے گاکہ نگل گئی۔ باوجود اس کے کورس بنانے کے لئے ہم
کیڑے جانے ہیں . . . . مکم ہے کہ مبلدی دو . . . . . گریے
کورس کا جھکڑا بیجے لگ گیا ہے۔ مگر میں مصروف کار مرول مٹیکل
ہورس کا جھکڑا بیجے لگ گیا ہے۔ مگر میں مصروف کار مرول مٹیکل
بیہ ہے کہ طبیعت محنت بیسند واقع مرولی ہے۔ انتخاب ہیں آسان
بات یہ ہے۔ کہ کتاب اُٹھائی اور لکھ دیا کہ فلاں صفحے سے فلال صفحے
تک ۔ کمراسے دل بیند نہیں کرنا۔ بی چا ہنا ہے کہ انتخاب ایسا ہو
کہ طلباد کے لئے مفید نعلیم سمی مہوا در بیڑ ھنا اس کا مرشخص کیلئے
باعث شکفتگی سمی مو۔ البتہ اس میں محنت بہت ہے،

امكتوبات أزادص مهم مجدم

"کالے کے باب میں امبی کوئی نیصلہ نہیں ہوا۔ میرا فیصلہ ہی اسی پر شخصر ہے۔ ظاہر یہی معلوم مرد نا ہے۔ کہ سرکار مجھے کوئی نہ کو ٹی عہد ہو دے گی۔خواہ سرر ہشتہ تعلیم میں خواہ سول لائن میں۔ اخیرورم بنیش کاہے۔ یہ توظام رہے۔ بس گھریں ، ھا روپے مہینہ آتاہے۔ اس میں بہاس روپے آئیں کے۔ توصور نہاں کیا مروکی۔ سکن دل کی آزادی بہا کہتی ہے۔ اس نیاں دل کی آزادی بہی کہتی ہے۔ اس نیا عت کور فاقت میں او۔ مضورًا کھا ڈادرا بنی کتابوں کو پوٹرا کرو۔ خدائے کرم کارساز ہے۔ وہ وینا جاہے گا۔ تو اس کے براروں ہاتھ ہیں۔ عہدے کے بلئے کوششش مذکر وہ آپ کی کیا رائے ہے " رکمتو بات آزاد ص ، ھ

میجر صاحب آزاد کے دل سے قدر وان اور فنیقی ہور ذیمے ان کے بڑے بھائی حضور نظام کے آالین تھے۔ انہوں نے بہ حالات سُن کر آزاد کی بہت بند صائی اور حیدر آبا وسے مدو ولوائے كا و عده كيا- چنا نجيه اس كے جواب ميں آزاد نے ان كويه الفاظ كھے: و مرے باب میں جو کھا کے تخریر فرایا۔ ول کونهای شفی اوراستقلال هاصل مروا- اپنے مدکے خابر زا دوں کی دستگیری کہپ صاحب نہ فرہا میں نوا در کون ہے۔ پیرور د کاراس خاندا ن کو اقتدار روز افزوں عطا فرائے۔ میں نے اپنے ول سے یہ قرار لے لیا ہے ۔ کو اگر اکسٹرا سسٹنسی دی تر اختیار کر اول گا- ورز بنین لوں گا۔ادر مفوڑے پر تفاعت کر وں گا۔اپنی کتا بوں کو نیا رکرکے بيشيكش كرنا حاول كا- إدر وعائ وولت مي مصروف رمول كا-

ہاں جو خدمت فرایش کے وہ بھی بجالاؤں گا۔ کالج کا تغیر نہیں بھی سرتا تو سجھ لیجئے کرمیں توآپ صاحبوں کا سرجیکا سے

تم سنویاه سنو ناکے کئے جاول گا دردِ دل کینے سے طلب اثر سوکہ نہو حشر رپر دعدہ دیدارہے مین تاہموں بھیر ہو دیگی روشنے بار ادھر ہوکہ نہو" (محتوبات آزادس ۱ھ)

اسی سلسلہ میں مولانا آزاد کا ایک اور خط ہے بی کا حوالہ دلچسپی سے خالی نہیں وہ اپنے دوست میجر سید حسن صاحب کو کھتے ہیں :۔

" زکری کے باب میں دکیمتا موں۔ کہ دمی الیس کے کلے ہیں ا پونیورسٹی براب مجھے کیوں ڈالتے ہیں۔ یہ ہے کون تخبد آ ب کے جد کی سرکار نو ہے۔ حضرت اس علام کو آزاد کرکے۔ وو دمت بردار بنیں مرکی۔ انشا مالٹد آپ دکیمیں کے۔ اس سے بہتر مسورت ہوگی اور ہدرجہا بہتر سوگی۔

كو درست كرد ل گا "

ضدائی فات کہ یہ تجویزیں بحث وتمحیص کے بعد ختم مہوگئیں۔ اور کالج کے کار وہارسی سی قسم کی تبدیلی واقع نہدیگی اور آزاد سکتر تیاب کے ساتھ اپنے کار دبارِ نصنیف میں مشغول رہے -ہاں اس تحریک کا یہ نیتجہ ضرور برآ مد ہواکہ وہ اکتوبرسی شائل سے ایو منیورسٹی کے ملازم قرار دیئے گئے ہ

## رهند آمارِ خبون اور سیاحت ابران

دن رات تصنیفات کے کام بین مشغول رہنے سے آزاد کی صحت پر اثر پڑنا سروع ہوا۔ان کی محنت کی برکیفیت منی کہ دن رات کتابیں کلفنے اور پڑھنے بین شغول رہنے تھے۔ کئی کئی دفت کھا نا بھی نہ کھاتے نقے۔ پھراس پر بواسیر کی بھی تکلیف تھی جس سے سیروں خون بر جانا۔ ادھ صدمات بھی ہے درہے گذر رہے تھے۔ وہ بھو بی جنہوں نے انہیں پالا تھا۔ ان کا انتقال ہو گیا ۔ مسلسل ادلادیں ضائع ہو میں۔ تمام زندگی میں ان کے ہاں سولہ نیچے ہوئے اوران میں سے محف ایک لوگا اور ایک لوگی باتی رہے۔ باتی سب چند سال کے بوہر

کے رخصت ہوگئے غرض ان صدمات سے رات کی نبند حرام مرکّنی۔ ساری ساری دات نبیند نه آتی اور تمام رات طبیلتے طبیلتے گزارتنے <sup>م</sup>اخر بخویز بیر کھٹہری کہ ایران کی سیاحت کی **مائے**۔شیا پرسیاح**ت سے** طبیعت اصلاح یدبر مروج خانجه آنهوں نے معیلی سے لی اورسفر کا ارادہ کیا۔احباب اوراعواء سفرکے نام سے گھبرانے تھے اور کہتے تھے۔ آپ سفرکے شدا ڈبر داشت نہ کرسکیں گے۔خطوب ہے کہ کہیں مرض زبادہ نہ بڑھ مائے۔ کیکن آزآدنے کہا میرا علاج بہی ہے میرا دل سفرسے بہلے گا - اور لمبیعت درست ہو جائے گی- کہخر وه سيرايران كے لئے روام ہوگئے - اور نقريباً ايك سال ميں واس آئے۔ خداکی مہر بانی سے بیسفرا درسببران کو راس آئی ادر بگڑی ہوتی طبیعت ٹھیک موگئی ایمان سے والبس آ کراُ نہوں نے مبھر اپینے وہی مشاغل اختیا رکر گئے۔لیکن واقعہ یہ ہے۔کراب ان کی طبیعت میں بہلے مبیا کا م کرنے کا جش اور دل میں بہت ماتی نہ رہی تھی۔ وہ دوست احباب سے بھی کم مکتے جلتے اورعام لمور برالگ بھلگ سنتے تھے ،

ایران سے واپس آنے کے بعد انہوں نے ایک کنب خانہ

می کتب خانز آزاد" کے نام سے ماری کیا۔ یہ کتب خانز کام و کمال ان کی ابنی ملکیت تضا۔ اور اس میں مبیش بہنا فلمی کتا بوں کا ذخیرہ تھا۔جو انہوں نے ہندوستان کے گوشے گوشے سے خرید کھیں اس کے علاوہ وہ سخارا - کابل- ابران اورمصروعیرہ سے بھی ہے مدوحساب کتابیں اپنے ساتھ لاٹے نکھے۔اس ذنت تک لامور میں کو نی مشیر تی کنا بوں کا بیبک کننب خاید سر تھا۔اسکٹے جب انہوں نے کنپ خانہ جاری کرنے کا خیال ظامر کیا تو حکومت نے ایک تطعم زمین اکبری در وازہ کے باہر در گاہ شاہ محرعوث کے پہلومیں اس مفید مقصد کے لئے ان کو دیا۔ اس تطعہ زمین ير آز آد نے اپني نگراني مين لفريباً دو دُھائي مزارر ويريمرف کرکے کننب خانہ نتحبرکرایا۔ پرعمارٹ اب بھی موجرد سے۔اسکے م بیچیے رانشی مکان ہے اور سامنے کے رُخ کو مطی نما عمارت ہے۔ حبیں کتب خارہ تھا۔ کہتے ہیں جب کتب فالے کی عارت تعمیر ہو رہی تھی۔ نو وہ مبیثیترا ونان اس کی مگرانی میں صرت کرتے تھے۔ برسان كامرسم تضارحب ابرآسمان برمحيط مبوزنا توبرليثان موكر آسمان كى طرف وليحقة اور لا تھا كھا أَتُھا كر وَعَا بَتَنِ مَا نَكُتْ كُمْ یا الله باریمی ته مرد اگر بارش بروی توکتب خانے کی تعمیر کا کام

بند موجائے گا۔ تھی با دلوں کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے کہ بادلو اُر جاؤ۔ کہبیں اور جاکر برسو۔ آندآد کے کام بیں کیوں دیجنے ڈالتے مرو۔

مرجاراس ایجیس نفشنط گورترنے اس کا بذات خودمی کی ادر سختال کی بنجاب ببلب لا شریری دلپرر می میں اس کا تذکرہ بہت ہی شاندار الفاظ میں فرمایا- وانعہ یہ ہے کہ کتب فاند تنام و کمال قلمی کتب بیشتل تضا- اور ان میں سے بیشتر کتا ہیں نمایاب نفیں -

موث ائم بین سلسل محنت شاقد اور روحانی صدمات سے مولانا کے دماغ نے جواب دے دیا۔ اور آخر کار بر کتب خافہ بند کرنا پڑا۔ کتب فاند بند ہونے کے بعد حکومت کی طرف سے نوش آیا کہ کتب فاند بند ہونے کے بعد حکومت کی طرف سے نوش آیا کہ کتب فاند کھولو۔ لیکن مولانا آزاد کی بیر حالت بھی۔ کہ دہ کسی کوکتب فاند کیں تدم رکھنے نہ دیتے تھے۔ حکومت کوان واقعا سے اطلاع دی گئی۔ آخر یہ فیصلہ مرکوا کہ عمارت فالی کر دی جائے اور میونسپل کمیٹی دہ رفم اداکر سے جو اس عمارت کی نتمیری مرف مرکو کی جہوں کی تابی کمان میں تقل مرکون بین تقل کر دیا گیا اور کمیٹی نے دو و و حائی جرار کی رفم اداکر کے عمارت پر

مولانا کی زند گی میں کسی کی مجال نہ تنتی۔ کہ ان کے کتب خاند میں داخل مہوسکے ۔ وہ اپنی کنا بوں کی جان سے زیادہ اعنیاط كرتے تھے - حب ان كا انتقال موا نو والد مرحوم نے گورز پنجاب کے ایمارسے یا کتب فانہ پنجاب یونیورسٹی لائبر مری کی نذر کر ديا- يونيورسٹي لائترىيرى بيرمولانا كى كنا ہيں حن الماريوں ميں محفوظ ہیں۔ ان بیرم آزاد کولکشن کالیبل لگامہوا ہے۔ان میں سے بعض نایاب کتب پنجاب یونیورسٹی نے طبع بھی کوائی ہیں ب

محصلة میں ملک وکٹوریا کی جربی کے موقعہ بر آزاد کو ان کی تا مبین ادرسیاسی خدمان کے صلے میں تنمس العلماء کا خطاب ا درخلعتِ ناخر ہ عطا مہوا۔ غالباً بہ خطاب سب سے بہلی مرتبہ اہمٰی کوملا تضا۔اس کے علاوہ اینے سم حصروں میں دہشمش العلماء کا خطاب بانے میں سب کے بیشروشھ- انہی ایام میں مولان آزاً و بنجاب بیے نیورسٹی کے فیلو بھی مفرر ہوئے کے

## جنون کے اسباب وحانی صدما

محنت شاقہ اور ۱۸۷ اولادیں منابع ہونے سے خراب ہو مکی تھی۔ اس میں سیروسفر کی کلفتوں کو بھی بہت زیادہ دخل تھا۔ کہ ان دلور کے سفرسفر کے مہم معنی تھے۔ بھر لواسیر کی تکلیف بھی روزا فز وں تھی حس سے سیروں خون ضا ایع میوٹے جاتا نھا۔اسی عرصے میں ان کے مکان کوآگ لگی اورمیری والد کی بالنے دالی ملازمه جل کمہ خاک مہولگی ام وات کا ان کے واغ برسحنت صدمه مروا-اس أنامين ان کی پیاری مبئی حس کو انہوں نے خود بہبت محنت سے پڑھا یا تھا ادرتصنیبف و نالیب*ف بین وه ان کو بهبت مدد و نتی مقی عینفوان شهب* میں استقال کر گئی ملھ یہ آخری صدمہ ان کے لئے نا قابل بواشت تقا چنانچه حب به مونشر با خربہنی توان کا دماغ بے قالد مو کیا۔ تجویز یہ یا یا کہ وہ بیٹیا ہے ما مئیں ۔مسامان سفرما ندھ لیا گیا۔اور وہ نہانے کے لئے عنسلخانے میں گئے لیکن سلسل کئی گفتہ عنسلخانے ہی میں رہے-لاکھ دردارے کھٹکھٹائے کیکن نہ کھولے-بہاں تک که ریل کا و فت گزرگیا نیوعن دوسرے دن روانہ ہوئئے لیکن اس صدمے معان کا و ماغی نواز ن بہت ہی آیادہ خراب مہو گیا ،

له ان كى شادى فىلىفىسىد محد كانكم رئىس بليا نه وممركونسل رياست سىم أى تتى ١٢

#### رُوول سے بات جیت

ان آخری ایام میں ان کو رو مانیات اور او رادو و ظالف کا شوق بہت ہوگیا تھا۔اتفاق سے کہیں اہنیں ایک تخنی بل گئی نفی- رات گرحب تمام عالم محوِخواب مرد تا- لو و و اس تخنق کی مد د سے رُوحوں کو مُلا تے ادر ان سے مانیں کرتے۔روصیں سوالا کا جواب بینسل سے اس تخنی پر لکھ دینیں ۔ مگریہ ابتدائی یا نیں تقییں۔ اب رُوحوں برِ اُرہٰمیں استفدر قدرت ماصل مبو کئی تھی کہ بغیرکسی خارجی ا مدا د کےخو و فرما نے کہ نلاں شخص کی یا فلال جگہ کی رُوح آئی ہے۔ پیلے خود سوال کرنے۔پھر مفوڑی دیمہ لبعد خاموش رہ کرا ورسوال کرتے' اور کہنے کہ اچھاتو یوں ہے معلوم ہوتا تفاکہ کوئی روح ان سے بھر کہد رہی ہے وہ اسکے جراہا ت مُسننتے ہیں۔ اور سوال کرتے ہیں-ان آواز وں کو یا خیا لات کو جراس طرح دل میں سیدا ہوتے تھے یا سیج میر كونى آدانه بهي أتى تقي - وه اس كوكسى خارجي توت كا الز سمجينة تقع د

#### درونشوں سے ارادت اور اُس کا انجام

<sup>س</sup>ازآد کو اس زمانے میں در ولیٹوں سے معبی بہت ارادت ہو گئی تھی۔ جینا بنچہ وہ اکثر بزرگوں کے مزاروں پیضلوص دیل سے حاصر ہوتے تھے ؛ صبح کی سیر میں شا ہمحد عزث کی در گا ہ ادر دانا گنج مخش وغیرہ کے مزار پر ٹانخہ کیھناان کامعمول نضا۔ کینئے میں اسی اثنا میرنس کو کیستی کے قریب ایک محند وب فیترسید بدمص نشا ،حیثتی تشریف لائے کھی وہ امھی خاصی موش کی بانیں کرتے تھے۔ اور کمبھی عالم حذب ان برطاری مروحانا تھا۔مولانا کی تقدیر ایک دن سیرکرتے کر تے دھ عالككے سيد صاحب بہت محبت اور شفقت سے بیش آئے۔ اسکے بعد مولانا کا معمول مہوگیا۔ کہ اکثر ان کی خدمت ہی**ں ما منر** مہوننے اور جر کچھ نذرانہ یا بیش کش لیے حاننے شاہصاصاب سے نها بت خوشی سے فبول فرا لیتے مقور ی مدت میں راز و نیاز کی پینگیں بڑھنے لگیں اور عقید نیں بڑھ کئیں وہ د ہی جانے کا مکم

ایک د ن مولانا کا لیج سے بڑھاکر نکلے تو بجائے گھر ہنے کے نویں کوھ چل دیئے۔ابھی جبند قدم کا فاصلہ تھا کہ سیدمعاحب مومنو ف نظر أنشاكر دكيها اورمسكرائي فرمايا يع ما محدصين تيرك ليخ د بلی کا حکم آیا ہے۔ و تی جلا جا ایک خدا جائے اس بزرگ کے طرفالل میں کیا جاد و بھرا نفا۔ کہ یہ الفاظ بجلی کی طرح خرمن ہوش وحواس پر گرہے' اورحضرن آزا د اس حال میں بیدل دہلی روانہ ہوگئے۔ پہلے پٹیا ہے گئے۔ سیدھے مرحمہ ببٹی کے مکان پرمہنچے۔ دلی سب ان کا یہ مال دیکھ کر برلیثان مہو گئے۔ کچھ د پر توقف کیا۔ اسکے بعد نظر بچاكر ولا سع بعي روانه موكئے - وه لوگ سي كم كرسى سے ملنے کے لئے او هرا دُحرگئے ہیں ۔ غرمن حبکلوں اور میابانیں كويا وُل بيدل ملے كرتے موشے ديلي ميني، حالت يريقى كرسرسے بگرطى فائب - يا كول مين جوتا عدار د كيري ميل موسك بريشان أن ويران دل - آناً فاناً مين ديلي مين مشورم كيا كمشس العلماء مولانا محرصین از آواس مال میں و ہلی آئے ہیں۔ مرشحض دیکھتا مخطابہ

اورا مگشت بدندان تفایکه به کیا هر کیا رشنهٔ دارون ادع بز د وسنوں کو بقین نه ۲ تا تھا۔جب اپنی آنکھوںسے دیکھنے تو بے افتیار رونے تھے۔منت ساجت کرتے کہ جلو گھرصلیو۔برائے حدا اپنے اور مارے مال بررحم کرو ۔ مگران باتوں کی کسے بروا تفی کھی قدم شریب اپنے بہارے استاد وُتوَی کے مزار برکھی جنگل میں کہی شہر میں۔غرض جہاں طبیعت لے حاتی جا ن<u>ے ک</u>لتے۔ بعبوک لکتی- توکسی وُ کان سے متھی بھر چنے اُمٹھاکر کھا لیتے ۔ لوگ کھانے اور مٹھانیاں پیش کرنے۔ مگر وہ آئکھ اُٹھاکر بھی پز و میکھنے۔ ا وهر كمر كا حال سنخ - كر والے سب لا مور میں جیران تھے - كر مولانا کہاں گئے۔ آخر دہلی سے ان ناگہانی واقعات کی خبرآ ئی۔ تو گھرمیں ایک کہرام کچ گیا۔ والد مرخوم حیسی کے کر دہلی گئے۔بہت سمجها ياكه خدارا ككر مبيئة مكر أتهون في أيك نه ما ني والدمرحوم المازمت سے مجبور نفے۔ اسلتے والیں انا صرور تفا۔ کینے میں ایک د و آ د می گِسا نی کے لئے ساتھ لئے اور زبر دستی مولانا کوساتھ لیکر سوار ہوگئے۔ جب جگا دھری پہنچے تو مولان موقعہ یا کراکٹریکئے مرحبی و فصوند الما کہیں بیئر نہ میلا ایک ملازم کہ خاص ان کی د کیر عجال کے لئے ملازم رکھا تھا۔ اس کو و بیں اُتار و یا۔ وہ کئ دن کٹ صوردا

را سکین ناکا میاب ر از آخراس نے خط لکھا۔ اتنے بین و ہلی سے اطلاع آئے بین و ہلی سے اطلاع آئے۔ کہ مولانا بھر دہلی پہنچ گئے ہیں۔ چنانچہ وہ ملازم بھی دہلی پہنچ گئے اور مدنوں ان کے آگے تیکھیے سائے کی طرح بھیزار دہ

## منشی د کاءالٹد کسیانطلیفه اوران کی مہان نواز ہاں

کھے عصابہ بہ بی جذبہ ہے اختیار سکون کی طرف مائل ہوا۔
اُوان کے بچپن کے دوست (شمس العلماء) نمٹنی ڈکاء الدمیاء
کسی ذکسی طرح مناکر انہیں اپنے دولت کدے برلے آئے۔
بہت مدت نہمان رکھا۔ اور مہرتم کی ناز برداریاں کیں ۔
انہی دنوں کے متعلق شمس العلماء نمشی ذکا واللہ صاب کے فرز ند مولوی رضاء اللہ صاحب انجیئر بیان کرتے ہیں کہ لیک دن جام خط بنان شروع کیا۔ اوراس نے خط بنان شروع کیا۔ اووال مرجود تھے۔ انہوں نے جام سے کہا ہمٹ جا۔ تجھے خط بھی بنانہیں مرجود تھے۔ انہوں نے جام سے کہا ہمٹ جا۔ تجھے خط بھی بنانہیں ان ۔ اوراس کے ہم تھے سے کہا ہمٹ کے اندصاحب انہا۔ یکہ کرتینی اس کے ہم تھے سے چھین لی۔ وُکاء اللہ صاحب انہا۔ یکہ کرتینی اس کے ہم تھے سے چھین لی۔ وُکاء اللہ صاحب

نے میں کہا تم مرف ماؤ۔ چنا پند آزاد نے پہلے ڈاڑھی تراشی اور بھرائسترا کے کر ذکاء اللہ صاحب کا خط بنایا۔ منتشی صاحب نہایت عبر وسکون سے بیٹے رہے۔ جب کام ختم مہوکیا تو اتہوں نے شیشہ میں دیکھا۔ واقعی ڈاڑھی نہایت عمرہ تراشی تنی۔ اور استرے سے خط می خوب بنایا تھا۔

حب دوست احباب ہیں اس واقعہ کا ذکر آیا۔ تو منشی صاحب سے لوگوں نے کہا۔ کہ بھبی تم نے کمال کیا۔ ولوانے کے انہوں نے کا تھ میں استرا دسے کرصبروسکون سے بیٹھے دہے ۔ انہوں نے مسکراکر کہا ۔ مجھے بقبین نفا۔ کہ محد حسین کو دیوانہ سہی۔ لیکن میل گلا نہیں کا فے گا۔ اسلئے میرے دل میں فرقہ مجر مجھی ترد دیپیلا نہیں ہوا۔ اور میں الحمینان سے بیٹھا خط سنوایا کیا ہ

### لابهوركو واليبي

اب طبیعت اور زیاده سکون پذیر به چکی بھی-ادروہی سید بدھن شاہ والی مالت سوگئی تھی۔ کمبی سونش میں تھے اور کمبھی مجذوب تھے۔ چنانچہ والدمرحوم بھر دہلی گئے ۔ادران کو اپیغ سا نھ لاہور کے آئے۔ یہاں مولانا کا علاج معالی کرنے
کی بھی کو شغش کی گئی۔ ڈواکٹر اور کی یموں نے دیکھا۔ اور حبس قدر
مکن ہوںکا۔ علاج بھی کیا۔ آخر تجویز سے ہو ائی کہ پاگل خانے میں داخل
کر دیا جائے۔ شاید وہاں کے ڈواکٹر علاج معالیح میں کا میاب
ہوں۔ چنا بنجہ یہ بھی کیا گیا۔ ایک دن والد مرحوم ویکھنے کے لئے
گئے۔ نواپنے باپ کی حالت ان سے نہ ویکھی گئی۔ صحن بہلے سے
زیادہ خراب ہو میکی تقی۔ اور وہاں رکھنے سے کچھ فائدہ تھی مزنب
زیادہ خراب ہو میکی تقی۔ اور وہاں رکھنے سے کچھ فائدہ تھی مزنب
نہ ہوا تھا۔ اسلئے وہ ان کو والیس کے آئے۔

اب مولانا ابنے علیحدہ مکان میں رہنے لگے۔آس پاس الماریوں میں کتب فاند سجاد یا گیا۔ اسی کمرے میں ایک طرف پینگ دوسری طرف ایک جھوٹا سابوریا۔ اس پر فرش۔ کا غذ فلم دوات فلمدان وغیرہ۔ سب کھر پاس رکھ کر مبطیتے۔ صبح دشام دہی پیتے کہ وہ ا نہیں بہت مرغوب نفا۔ بیدانہ کے موسم میں بیدائی کثرت سے کھانے اور انگوروں کے موسم میں سیروں انگور کھا جاتے۔ نزبوزا ور آم بھی بہت مرغوب نصے فیمن کسی قسم کی روک لوگ نتھی۔ اس زمانے میں انہیں سیرکا بھی بہت سٹوق ہوگیا تھا میں شام کئی کئی میل باغوں اور جنگلوں میں گردش کرتے۔ سیر میں ہر درخت اور بیتہ ان کا مخاطب ہونا۔ کہیں کھونے ہوکر چیکے چیکے

ہتیں کرتے۔ کہیں درخت کے نیچے بیٹ کر بر داشت کاعمل کنے

ہیرا کے برطبعتے۔ راہ میں اگر کوئی ملتا اور سلام کرتا تو اس کاجواب

دیتے اور کھڑے موکر ہاتھ اُٹھا کر اس کے لئے وعائے فیر کرتے۔اگر

کوئی طالب مم مل جاتا۔ تو اس کر بھی د تا بیش و بیتے۔ وہ اگر کچھ لوچھتا

تو اسے بنلا بھی و بینے۔ تا ضی فضل حتی صاحب پر و فیسر گورندن کالج

بیان کرتے ہیں۔ کہ میں نے ایک مزنبہ سہ نشر ظمہوری کا ایک باب

ان کے سامنے کھول کر او چھا کہ یہ کس طرح ہے۔ وہ بہہت ور بنک

اس کے متعلق تقریر کرنے رہے۔ اور تجھے بہت کچھ مجھا یا لیکن اس

سے بعد بھر مگر گئے اور علی ویئے کم جاؤا پنا کام کہ و۔

اس زمانے میں ان کوغزلیں اور عشقیہ شعر کہنے کا دوبارہ سنون ہوگیا۔ سنون ہوگیا۔ سنون ہوگیا۔ بیس نے بیان کیا۔ کہ ایک دن مولانا کو انہوں نے بیان کیا۔ کہ ایک دن مولانا کو انہوں نے باغ میں سیر کرتے موٹے و کیھا۔ وہ چیتے چیتے رکے میرایک درخت کے نیچے جاکر بیٹید گئے۔ و باس بیٹید کر جدیب میں سے کاغذاور منیسل نکالی اور کا غذیر کچھ لکھا۔ کیمنے کے بیعد تھوڑی سی زمین کھودی اور وہ کا غذاس میں دیا کر علی دئے

جب کافی دور نکل گئے۔ تو میں نے جاکر دہ ل سے کا غذ نکا لا۔
اس پر چند شعر لکھے موسے تھے۔ عزض اس فسم کے سینکڑوں
وا فعات سننے میں آتے ہیں۔ بات یہ ہے۔ وہ حالت جذب
میں اکثر اشعار کہتے اور ان کو یہ کہ کر موا میں اُڑا دیتے بازمین
میں دفن کر دیتے اور کھی دریا میں بہا دینے کہ جاؤ اُستا دکنے مت
میں جاؤ۔

اسی عالم میں انہوں نے میری سب سے بڑی دو بہنوں کو لکھنا پڑھنا۔ اور ایک عزیزہ کو ترآن سٹرلیف با قرآت پڑھنا سکھایا۔ انہیں اپنے پوتے اور پو تیوں سے بہت محبت تھی۔ اگر کسی کے رو نے کی آواز زنانے مکان میں سے آتی تو فوراً بیفرار مہوکراپنے مکان سے باہر نکل آئے۔ اور و ہیں سے شور مجاتے۔ میری والدہ کو بڑا مجلا کہتے اور کہتے کہ یہ میرے بچوں کو بارڈوالے گی۔ اگرکوئی بچہ روتا مہوا ان کے پاس میلاجاتا تو مارے فصے کے آپے سے باہر مہوجاتے اور اکثر لکڑی ہے کر مارنے کی فورت نہیں آئے۔ اور اکثر لکڑی ہے کر مارنے کی فورت نہیں آئی۔ بل رزبانی بہت بھھ مارنے کی فورت نہیں آئی۔ بل رزبانی بہت بھھ کہہ مطالبے۔

اگر پھٹوک لگتی تو زنانے مکان میں ہتے اور جر کیجے ملتا اپنے مکان میں ہے جاکر کھاتے اور اگر ایسانہ کرنے تو ملازم خود ان کو جاکہ دے آتا۔ حبب زنانے مکان میں آتے توسب بیچے ٰسلام کرتے وه يا تقد أرها المفاكر وعامين وبنه - اكركولي بير يرصلام والهوا تواس كو تقورًا بهت برصائم وسيته - تكها أن مين اصلاح توعام طور سرِ دیا کرنے تھے۔ اور تمام پوتے پوتیاں اپنے اپنے قلم انہیں سے بنوایاکرتے تھے۔ اپنے پو ٹوں اور پونیوں کے نام می وہاکھا كرنے تھے دینا بخدسب سے بڑے او تے كا نام اُستاد ذَوَق كے بليلے کے نام برمحد اسماعیل رکھا تھا۔ جب میں پیلا سوا۔ نومیری یر می بہن ان کے باس گئیں اور جاکر کہا واوا ایا اللہ نے ہمیں ایک ادر مجانی دیا۔انہوں نے فوراً دُمناکے لئے ہو تھ اُٹھکٹے ادر کہا اس کانام میرسے والدکے نام پر محدیا قرم و گا۔اس کے بعدسے جب زنانے مکان میں آتے تو فوراً مجھے آن کرکئی کئ بار سلام كرتنے اور ہاتھ اُنھا انھاكر دُعا مثِيں مانگتے اور كہتے كرير سير والدكامم نام ہے كہتے ہيں بجين ميں ايك و فعكسى مہن نے یے دیکھے در واڑو بندکیا اور میری انگلیاں اس میں سی کئی جب انہیں معلوم بڑوا نو مارے عفے کے لال پیلے موکئے بہن کو بہت بُرا بھلا کہا۔ اورمیری انگلیوں کو بار بار بھی تک بھیونک کر دباتے اور کہتے تھے۔ ارے یہ نو بکھتے پر مھنے کی انگلیاں بیں۔ یہ تونے کیا عضب کیا۔

یبر وارفتنگی کا زمانه تقریباً ببیس سال ربله اس طوبل مُدنت میں بذنوان کی ذات سے کسی کو گزند پہنچا اور مزوہ کسی پر بارگراں موسے لُطف یہ ہے کہ اس زمائے میں مجی ان کا مم خبلا نهیں بیٹھا۔ وہ ہمینشر تصنیب و تا لیف میں مئہک رہتے۔ان کی اس زمانے کی نصینهات سبلکروں میں۔ لیکن وہ و نیا داری کے لئے نہیں۔ وہ ان کے اپنے لئے تغییں ریہ تمام مسودات ٹہا خوشنا کیھے ہوئئے ہیں۔اکثر مُلُدکٹی کئی رنگوں کی سیامیاں تنعمال كرت بين-ادرب مدخرشفا لكصف بين -لبكن خيالات وسي عارفانه اور محذ د با نه بهن - انسوس که ان مین شکسل نهییں جہاں تسکسل ہے د ہاں یہ دِ تت ہے کہ اس فلسفہ کو شجھنے والے نہیں سندی تحجيُ ع بي ادر بونا ني روحانيات كے فلسفوں نے 1 ن تخررول کو کہیں سے کہیں بہنجا دیا ہے اگر کوئی سنتخص ان تما م ممالک کے فلسفوں سے واقع ہو تو ممکن ہے كرو و كچير إن سے اخذكر سكے رہ

# إنتفال

مرنے سے نقریباً چھ نہیئے پہلے بواسیر کی تکلیف ہہت بر حد گئی تھی۔ ادرسلسل خون بہے جا کا تھا۔ بواسیر کا مرض دور ہونے کے بعد کمزوری بڑھتی گئی۔ اور ایک دنت وہ آیا کہ انہو نے کھانا پینا بائکل ترک کر دیا۔ محض چاہتے بیا کرتے تھے۔ ایک مہینہ اس حال ہیں گزا۔ حسم خشک ہوگیا۔ پریٹ کرسے لگ گیا۔ یہاں تک کہ کیم محرق سے چاہئے بینی بھی حجوظ دی۔ آ خر گیا۔ یہاں تک کہ کیم محرق سے چاہئے بینی بھی حجوظ دی۔ آ خر بین اس جہان فانی سے رحلت کی شب بھتی کہ اجرسال کی عمر

یہ خبر آناً فاناً بیں ہر طرف بھیل گئی اور مولانا کے عقید تمند جمع ہونے سٹروع مہو گئے۔ چومکہ صبح کو عاشور ہ تھا۔ اسلئے قرار یہ پایا کہ اس دن دنن نہ کیا جائے۔ بلکہ لیک روز اور انتظار کرلیا حلثے۔ تاکہ وہ ادگ بھی جنازے میں شرکی مہد سکیں جولاہورسے باہر ہیں۔ چنا بچہ الیا ہی کیا گیا۔

اس عرصے میں دنن کرنے کے مقام کا فیصلہ ہوا - صاحب

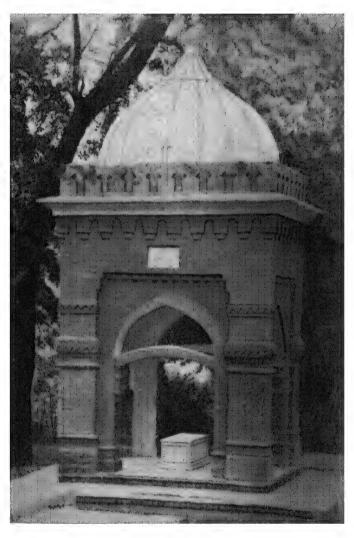

مقبره أزاد- لاهور

کمشنر پینجاب سے عمائید شہرنے درخواست کی اور مولاناکوگئے شاہ کے توبیب جے کر بَلا بھی کہتے ہیں۔ دفن کرنے کی اجازت مل گئی۔ یہ مقام مزار دانا گنج بخش جسے بالکل قریب ہے۔ کہ ان بزرگ سے مولانا کو کمال ارادت تقی۔

تیسرے و ن جنازہ اُٹھا۔ ہزار و ں کی نعداد میں مخلوق ساتھ تھی۔ اس د ن لا ہورکے تمام سرکاری د فائز۔ اورسر کا ری و غیر سرکاری مدارس ادر کالج بند ہوگئے اور ہزار ہلوگ جنا زہ بیں سٹریک ہوئئے۔

مولانا کے اکلوتے بیٹے آنا محمد ابراہیم صاحب جواسو قت منصف شخصے انہوں نے سویم کی فاتحہ کے لئے تمام شہر کو مدعوکیا اور تمام امراء اور غربائے شہر کو کھانا کھلا با۔اس کے بعد کئی میزار روپے صرف کرکے ان کا مقبرہ بنایا۔اس بیسونے کا کلس لگوایا۔اور مقبرہ کا اندرونی حصہ سنگ مرم سے بنوایا۔جرا بھی کک موجود ہے ب

#### خاص حالات

لباس مولانا آزآو كالباس بالكل مولويانه اور تدبيانه وضع كا

مِونا تقا۔ وہ مجبشہ برکے یا ٹینچے کا لیٹھے کا یا جامہ۔ اُ ور لیٹھے کا ہی مغلی گریبان کا کُرند بہننے کے عادی تھے۔اد حیثر عمر میں ایک دھ مرتبه شوز بھی بہنا۔لیکن دیسے عام طور بیسلیمنشاہی نری کی جوتی پہنا کرنے ۔گرمیوں میں نبین سکھ کا انگر کھا پہن کراس برسفید منین مُسکھ کا جِغه' سررپرچ گوشیہ ٹو بی تن زمیب کی۔اوراس پر سفیدصانہ بائیں وانب سے یا ندھتے۔ سفید حرابیں پیننے کانہت سنُوق تفارا سلئے جرابیں ہمیشہ سفید تھی ہوتی تھیں۔ قدیم وضع کے مطابق گلے میں سفید لیٹھے کا رُد مال بھی با ندھتے تھے۔ سردلوں میں بائجا مہ کو بنڈلبوں برلیپیط کریشینے کے ساق بند باندها كرتے تھے۔ اگر زباد ہ سردى ميوتى توكشميرے كى لميم آستين يبنية - سين مرديول مين دو أن كاكوف معي يبن بيت ته - ورنه نیم آسنین پر فرفل بینتے۔ سر رپر بجائے ململ کے صافے کے سفید یا فاٰختا نی ٔ ربُگ کا گرم کشمیری صافه با ندھتے۔ یا وُں میں وہی صنید اونی حرابیں ادر دسی اجونا مرونا کشمیری کام کیا سروا چند مهرت زیاده استعال کرنے نھے۔ ادر گلے میں وہی سفید تعظیم کارومال۔ لباس میں بڑی وضعداری برتنے تھے ۔ لقریباً ببی برس مجنون رہے۔ پیکین شاید کسٹ تخص نے ان کوسوا شے اس لیاس کے کسی اور لباس میں نہ دیکھا ہو گا جب بھی گھرسے باہر نکلتے ہیں اکثر جراب ہی گھرسے باہر نکلتے ہیں اکثر جراب بنیں بہنتے تھے بھا۔ بہاں دلوانہ بن کے زال نے میں اکثر جراب بنیں بہنتے تھے بھا۔

لصوير

اس و فت مولانا آزآد کی ننین فسم کی تصویریں ملتی میں کیک لفوری غالباً منشلۂ یا اس سے ایک آدھ میال بپیلے کی ہے۔ <sub>ا</sub>سونت مولانا کی عمر نقریباً پیاس برس کی تھی۔اس کے بعد اُنہوں نے كولى تصوير نهير هيواني- آخرى دونصورين بالل آخرى زطنے کی ہیں - دالدمرحوم اوران کےعقبید ننمندوں نے ہرجنید کومششش کی کرکسی طرح ان کی تصویر اُ تا ری جائے ۔لیکن وہ فالومیں دائتے تھے۔ اور عین و تت پر اُٹھ کر بھا گئے تھے۔ لامور حییف کورٹ بیں ىلودُن صاحب جيف جج نھے ۔ ان كومولا ناسے كمال عفيدت متى والدمرحوم چیعین کورٹ میں میرمنترحم تنقیے ۔ ایک د ن انہوں نے والدِمرحوم سے کہا کہ ہم مولانا کی نصویر اُنتروا میں گے۔ تم انہیں كسى بهإن كي سع يهال ك ان جنائج والدمرحوم اكن كاچند يلك سے بلوڈن صاحب کی کونٹی برجھیوٹرآئے۔ او حرطبوڈن صاحب

نے تمام سامان تیا دکرلیا۔ اوھر والد مرحوم نے انہیں بہانے بہانے با ہر جلنے کے لئے رضا مند کیا ۔ گھرسے ٰ نکل کر ہلوڈن صاحب کی کو تھی کی طرن چلے۔جب کو تھی قبریب آئی تو انہوں نے کہا۔ میاں با وال یکو بلوڈن صاحب بہت یا دکرنے ہیں۔ جیلئے ان سے ملیں اور با نوں با توں میں اُن کی کوٹھی پہنچے گئتے ۔ انہوں نے مولانا کو بہانے سے چند بہنا کرکڑشی پر سطفا دیا۔ادر حباری سے ایک تصویر بیچھے بڑوئے اُتار لی۔اشنے میں مولانا کھٹے ہوگئے۔انہوںنے ایک نضوراس حالت کی میں لے لی۔ وہ تیسری نضور بنیا جائے تھے۔ کہ ایک دم غضّے کے آثار ان کے چہرے پر مہویدا مہوئے اشے میں انہوں نے نیسری تصویر بھی اتار لی - اب مولانا آیہ سے باہر مہوچکے تھے۔ اور سحنت ٹارایض تھے۔اس کے لعدوہ وہ<sup>اں.</sup> ند تقهرے اور کو همی سے با ہر چلے که یہ الگریز مجھے کیمرے میں تید کرتاہے۔ میں یہاں ہرگز نہ تھہروں گا۔

اِنفان کی ہات ہے۔ کہ پہلی دونو نصویریں بہرت ہی اجھی رہیں۔ آخری نصویر بھی خوب ہے۔ سکین وہ غضتے کی حالت کی ہے۔ اس کئے کھبی اس کا بلاک نہیں بنوایا گیا ہ

# باكبركي كاخيال

چونکہ مولانا آزآد مولو یوں کے خاندان سے اور خوہ بھی مرلوی تھے۔ اسلے پاکیزگی اور طہارت کا خیال بہت رکھتے تھے وارفعگی کے زمانے میں اگرچہ روزے نہ رکھتے۔ لیکن نماز اکثر با قاعد پر جھا کرتے تھے اور طہارت کا خیال اور منجاست کی احتیا ط بالکل اسی طرح کرتے تھے جو ایک نمازی اور بر چیزگار کرسکتا ہے والدہ بیان کرتی ہیں۔ کہ وہ عموماً سوت کا ازار بندا ستعمال کیا کرتے تھے لیکن اس کی ہڑیں نزبندھوا تے تھے۔ ایک و نعہ مجولے سے میں نے ان کے ازار بند کی ہڑیں با ندھی ہیں آئے اور کہا کہ یہ ہڑی ہیں باندھی ہیں آئے اور کہا کہ یہ ہڑی ہی باندھی ہیں آئیں سے نہیں گزرگتیا۔ انہوں دو۔ یہ پاک تہیں ہرسکتیں۔ کیونکہ پانی انیں سے نہیں گزرگتیا۔

عام طبيعت

آزاد فطری شگفته مراج اور ساده طبیعت کے تھے۔ اپنے دل میں کسی کی طرف سے برائی ندر کھتے تھے۔ اگر کوئی شکایت ہوتی

توصاف معان برملا مُنه بير آجاتي-اس عادت كي وجرسے اكثر لوگ خفا بھی مرو جانے ۔ سکین وہ کھجی اس بات کی بروا نہ کرتے ا دراین لمبیعت بریمکدر مزآنے دینتے یطبیعت میں زیادہ تکلف نرنفا۔جن سے دوستی تنفی ان سے بہت زیادہ دوستی اورمحبت تقى حن سے نفرت مرونی ان سے دل بالکل مکدر مروحاتا ففاليكين پھر بھی ان کے ہا کھوں کسی کورنج یا لکلیف بہنچنے کی نوبت م آتی تنی ۔ وہ ہمیشہ لوگوں کی خطا میں فراخد لی سے بحنث ویتے نفے۔ خود نقصان آتھا ليبخ لبين د وسرے کونقضان پہنچيّا نہ دکھھ سکتے تھے ۔ان کی عادت تقی کہ اول تو و وکسی سے بیزار مذہوتے لیکن حبب ہے در ہے ما پوسیاں بیش اتیں تو بیزار ہروجا نے اور آخر کار رنج کے مارے اوھ سے بالکل فطع تعلق کرکے اپنے ول کے بوجھ کو ملکا کرنے کی کوشش کرتے۔ زمانے نے اگرچے بہت صدا بہنچائے تھے ۔ لیکن بچر بھی ان کی طبیعت ہمیشہ شکفتہ رہتی تھی۔ حقیقت پر ہے کہ ان کر اپنے علمی شاغل اور نصبی مصروفیتوں میں لبھی ان حادِ ثان کا خیال بھی نہ آتا تھا 🕹 منا گردول سے مراعات مولانا آزآد کواینے شاگر دوں سے بہت محبت تھی۔ کالج

کے علاوہ حب و قت بھی کوئی کچھ کچے جینے آ جا یا۔ اپنے نتام کا چھوٹر كراسے تعليم ميں مدد ديتے تھے۔ كالج ميں جتنى دير فارغ رہنتے طلباء کو عام اجادت بھی کہ وہ ان سے اپنے اسباق میں مد د لیں دوجارطالب علم مررفت ان کے دیوان خالے میں سہتے تھے ۔ جوطالب علم ہامیرسے علم حاصل کرنے آتے اور ان کے سرریست ان کومولاناکی سربرستی میں رکھنا بسندکرتے ان کے لئے ایک علیحدہ مکان تھا۔ وہاں وقت لیے وقت ان کو حاكرخود ويكفنه ا دران كالهرطرح كاخبال ركھته ا ن مخصوص طالب علموں میں ہندومسلمان کی کو ٹی مخضیص ندیقی۔ وہ جیسے مسلانوں بر دہریان تھے۔ ویسے ہی مہندوؤں سے محبت کا برتا وُ کرتے تھے۔ بھر ہرطالب علم کو دخلیفہ د لوانے کی کوشش بھی کرنے تھے جب یہ شاگر د تعلیم سے فارغ موجانے۔ تو ان کو ملازمت دلوانے کے لئے خود سفارلشیں کرتے اور و وسرے لوگوں سے سفارش بینے کی بیدر پنج کوششیں کرتے تھے۔ شاگرد جب تعلیم ختم کرنے کے بعد ملازم مروح اتنے نواکشر إن سے خط و کتابت کا سُلسلہ بھی جاری رمنِنا ۔ مولانا اوَاوَا ن کے خطوط کا کمال محبت سے جواب دینے تھے۔ وہ اکثر کتا ہوں ادرسکوں کی تلاش میں دیماتوں اور فصبوں میں عباتے رہتے تھے۔
تھ' چرمکہ ان کے شاگر د عام طور پر مدرس ہی مہونے تھے۔
اسلئے اس مشم کی معلومات ان کو انہیں لوگوں کے ذریعے سسے
پہنچتی تقییں۔جب کہمی ان کے باس جبانے کا اتفاق مہوتا۔ تو
نہایت مشفقت سے ان کے مدارس کا بھی معاشنہ کرتے۔ اس
طرح سے اکثرا بینے شاگر دوں کے طالب علموں سے بھی ملاقات
مہوجاتی۔ پھر حب کہمی خط کیھنے کا موقعہ آنا۔ تواکشر ان طالبعلو

# مولوى صاحب كالكهورا

مولاناکے مکان سے چو مکہ کالج و و دلم یکھ میل کے فلصلے پر واقع تھا۔ اسلے کالج جانے کے لئے اُنہوں نے ایک کھوڑا رکھ لیا نھا۔ جب کالج جانے توخود کھوڑے پر سوار ہوجاتے اور کھوڑے پر سوار ہوجاتے اور او حرائو حرد ایش اور سائیس آگے آگے یا بیجھے بیچھے جیلتا اور او حرائو حرد ایش بائیس مالین کا بیں بنجل میں و بائے ساتھ ساتھ تھے تھے ساتھ ساتھ تھے تھے ساتھ ساتھ ساتھ تھے تھے ساتھ ساتھ ساتھ اور مولانا میں جا ہر نکلنے کے بعد طالب علم کتا ہیں کھول بینے اور مولانا

سے اپنے سبق کے منعلق صروری ہائیں پوچھتے جلتے۔ خاص طور پر امتحان کے دلوں میں طلباء کی تعداد بہت بڑھ حباتی تھی ۔ مر طالب علم کھیے نہ کچے سوال لوجھیتا جاتا تھا۔ اور مولانا برابران کے سوالات کے جوابات و بئے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ خود بھی ضروری سوالات اوران کے جوابات تباتے جاتے تھے پہ

## سالگره کی نباز

مولانا کواپنی سالگرہ کا بہت خیال رہنا تھا۔ وہ اپنی سالگرہ بڑے شون سے مناتے تھے۔ سالگرہ کے دن خاص طور بر نہاتے دھوتے شکرانے کی نمازا دا کرنے صدفہ سیلا دیتے سات شم دھوتے شکرانے کی نمازا دا کرنے صدفہ سیلا دیتے سات شم کے بھیلول ادر الیدہ پر نیاز دیجاتی۔ ایک نخال میں بہتام چربہا رکھ کراس میں چراغ ردشن بہتا ۔ اور بھیراسے دریا میں بہادیا جاتا۔ ان کی بھوبھی جنہوں نے انہیں بالا تھا۔ ان کے پاس الگرہ کا کلا دہ رمہتا نضا۔ وہ اس میں دکا میں پڑھ پڑھ کر گرہ لگاتی خصیں۔ والدہ ان کی زبانی فرماتی ہیں۔ کہ حب غدر ہوا ادر سب خا مران گھرسے با مرن کلا تو مولانا آزآد کی بھیوبھی نے بھرے گھر

میں سے فقط سالگرہ کا کلادہ اُٹھا کہ اپنے دو پیٹے کے آنچل میں باندھ لیا تفا۔ کہد مکہ دہ سالگرہ کے کلادہ کا ضابع میونا بڑی بُرسگونی سمجنتی تفییں۔

و اغ أيني كے بعد سے انہيں سالگرہ كا احساس جانا رہ بر

سموي سي محبّ

مولانا آزادگی ایک بی شادی بهوئی-ادران کی بیوی کاانها ان سے پانچ چیدسال قبل بهوا- ان کو اپنی بیوی سے محیت بہت مقی - کہتے ہیں- ان کے انتقال کو بھتو رشی سی مدت بهوئی مقی - ایک دن در وازے پر کہا د دو لی لے کر آئے اور آوازدی محیسین کو نوال کے گھرسے سواری آئی ہے ۔ یہ آداز کہیں مولانا کے کان تک ما پہنچی - وہ سیدھے اپنے مکان سے نکلے اور بہت تیز رفتار سے ذنانہ مکان میں وا مل بیوسی نیوی کہتے بہوئے مشہر کی بیوی آگے آگے تفییں اور وہ بیوی بیوی کہتے بہوئے میں سیری بیوی کہتے بہوئے وہ نول کی بیوی کہتے بہوئے وہ نول کی بیوی بیوی کہتے بہوئے وہ نول کی بیوی کہتے بہوئے وہ نول کی بیوی بیری بین کونوال کی بیوی بیری میں - لیکن انہوں وہ نول کی بیوی بیری میں - لیکن انہوں وہ نول کی بیوی بیری بیری کین انہوں وہ نول کی بیوی بیری بیری بیری کین انہوں وہ نول کی بیوی بیری بیری کین انہوں وہ نول کی بیوی بیری کین انہوں کی میری کین کونوال کی بیوی بیری بیری کین انہوں کی دور نول کی بیوی بیری کین انہوں کونوں کی کونوں کونوں کی کونوں کی کونوں کی کہتے کونوں کی کونوں کے کونوں کونوں کی کونوں کونوں کے کونوں کونوں کی کونوں کونوں کی کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کے کونوں کونوں کی کونوں کونوں کونوں کی کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کی کونوں کی کونوں کونوں کونوں کی کونوں ک

نے کہا۔ تم سب غلط کہتے ہو۔ یہ تو میری ہیری ہیں۔ میں اکلی شکل صرور دیکھوں گا۔ تم لوگ مجھے دھوکا ویتے ہوکہ وہ گرش آ استے میں وہ بیجاری بلینکول کے بینچ چھپ گئیں۔ کہتے ہیں باوجو دسب کے سمجھانے کے انہوں نے ایک ندشنی۔ اُن کو زبروستی پلنگ کے نیچے سے نکالا اورشکل دیکھی۔صورت دیکھ کر کہنے لگے۔ لاحول ولا توۃ۔ یہ تو وا تعی وہ نہیں ہیں۔ وہ تو سیج مجھ مرچکی ہیں۔ یہ کہ کہ لاحول بڑھتے ہوئے اپنے مکان میں آگئے نہ ہے۔

تنثرموزول

ابنے شفیق اُسناد کا کلام انہوں نے نہایت جا لفنثانی سے
مرتب کیا - لین افسوس کہ وہ ان کے مہوش وحواس کے زمانہ
میں چپ نہ سکا - والد مرحوم نے احباب کے تقاضوں سے
اس کو چھپدایا ۔ جب وہ چپپ کر تیاد مجا - ندوہ اس کی ایک جلد
مولانا آزاد کی خدمت میں لے گئے - انہوں نے اس کو بہت شوق
سے دیکھا - اور ہا تھا کھا کر بہت ویرتک و محامیں ما نگنے رہے
والد مرحوم میان کیا کرتے تھے - میں نے کہا - میاں با وا اس پر

کھ لکھ دیجئے۔ یہ کہ کر انہوں نے کاغذتلم دوات آگے رکھ ویا۔ یہ تحریر ویا۔ مولانا نے فولاً تلم امٹھاکر ایک بیراگراف لکھ دیا۔ یہ تحریر اردو ادب میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ والد مرحوم نے اسے نشرموزوں کے عنوان سے دیوان دوق کے ساتھ چیپیل کردیا۔ یہ تخریر الھی تک اس کے ساتھ چھپتی ہے۔ لوگ اس کو بڑے شدق سے لطف لے لے کر بڑھتے ہیں۔ لیکن سے بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ کہ یہ اس زمانے کی تخریر بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ کہ یہ اس زمانے کی تخریر بیت جب بان کی ادبی موت واقع ہو یکی تھی وہ

#### مولانا آزاد کا مذہب

مولانا آزآد کے بزرگ اور وہ خود شیعہ ندہب رکھتے تھے

ان کے مذہب کی بنیاد محمد اور آل محمد کی محبت بہ سمی ان کا خاندان مولانا محمد باقر تک طرق اجتہا دسے سرفراز تھا۔
لکین مولانا آزآد نے اپنے لئے ایک نیا اور پُرسکون راستہ اختیا۔ کیا تھا۔ اور ان کو معمد باکی آلودگی سے پاک تھا۔ اور ان کو عام علما دسے سرمبند کرنا تھا۔

وربار اکبری بین انہوں نے اپنے اعتقا دات مذہبی کے بارے بین متعدد مقامات پر وضاحت فرائی ہے۔ حس سے صاف طاہر ہوتا ہے کہ وہ مذہب کی حقیقت کو انجی طرح سجھتے تھے انہوں نے شیعہ اور شنی د و نوں مذہبوں کا مکمل مطالعہ کیا تھا دہلی کالج میں واخل مہونے سے بہلے شیعہ دینیات کی کتابیں ابہنے والدسے پڑھی تھیں۔ وہ بھی شیعہ اور شنی فقہات سے کما حقہ واقت تھے اور کالج میں داخل مہونے کے بعد مخصوص کما حقہ واقت تھے اور کالج میں داخل مہونے کے بعد مخصوص حالات کی وجہسے وہ شنی دنیایت کی جاعت میں درس یعنے مالات کی وجہسے وہ شنی دنیایت کی جاعت میں درس یعنے برنجبور کئے گئے تھے۔ اسلئے و دنوں فرقوں کی ندہبی کیفیتیں ان پر پوری طرح دوشن تھیں۔ یہی سبب تھا کہ ان کے دل میں تعقیب بالکل نہ تھا۔

مولانا آزآد کے مذہب کے بارہے میں ہم اپنی طرف سے کھے نہ تکھیں گے۔ بلکہ جرکچیے انہوں نے اپنے تلم سے ندہب کے متعلق لکھا ہے معلی اس کو لکھ کرسلسلہ بیان کوختم کر دینگے تاکہ ان کے اصلی خیالات آئینہ موجا بیش:-

و من مبائ كے معلى ميں مير ايك خيال ہے . فعا جانے احباب كو بيند آئے يا مة آئے ۔ ذراخيال كرك دكيو-اسلام ايك

خدا ایک۔ سُنتی اور نشیعہ کا اختلان ایک منصب خلافت برہے جس کے واقعہ کو آج کھے کم تیرہ سوسال گزر میکے ہیں۔ وہ ایک حق تھا۔ کو شنتی بھائی کہتے ہیں کہ جبہوں نے لیا ہوت لیا ۔ شیعہ بها ني کېنځ میں -کرحق اور و ل کا تھا - ان کا مذنفا - اگر دچیس کہ انہوں نے اپناحق آپ کیوں نہ لیا ؟ جواب بہی دیں گئے **۔ کیمب**ر كبيا اورسكوت كياتم لينے والوں سے سے كراس ونت ولوا سكتے مہو ؟ نہیں۔ لینے والے موجود ہیں ؟ نہیں - طرفین میں سے كونى ہے ؟ نهيں - اچھا جب يه صورت ہے- توآج تيره سوس کے بعداس معاملے کو اس قدر طول دینا کہ قوم میں ایک فساو عظیم کھرا مرماتے میارآدی بیفے مردن توصحبت کا مزاحاتا ہے ۔ کام جلنتے ہوں تو بند ہوجا پئی۔ دوسننیاں ہوں تو وسمنی مرد عا میں۔ و نیاجو مزرعه آخرت ہے۔ اس کا وقت کارہائے مفید سے بٹ کر حبکرے میں جا اُسطیے ۔ قدم کی اسحادی فوت لأث كريند ورجند نقصان كك يشما بين - يا كيا مرور بع ببت خوب نم ہی حق پر مہی ۔ لیکن انہوں نے صبراور سکوت کیا ، بیں اَزُتم اُن کے موتو تو تم بھی صبراورسکوت ہی کر د- زبانی بدگرنی ا در بدکاہ می کرنی اور بھٹیبار ہوں کی طرح کٹرنا کیا عفل ہے۔اور

کیا انسانیت ہے۔ کیا نہذیب ہے۔ کیاحس خلق ہے ہ ١٤٧ سورس كيمعامله كي بإشابك مهما بي كے سامنے اس طرح کہ دینی عب سے اس کا دل آزر وہ بلکہ حل کر خاک ہو ط ئے۔اس میں کیا خوبی ہے۔میرے و وسنو داول ایک ذرا سی بات تھی۔ خدا جانے کن کن لوگوں کے جوش طبع اور کن کن سببوں سے الواریں ورمیان آکر لاکھوں کے حون برگئے حِیْراب مەخون خنک ہوگئے۔ زمانہ کی گردش نے پہاڑوں ٹاک اورحبْگلوںمٹی ان ببہ لڑال دی' ان حَجَلَیْروں کی ہڈیاں اکھیٹر كر تفرقه كوتازه كرنا اور اپنايت ميں فرق ڈالنا كيا صرور ہے۔ ا در د مکیصواس گفرته رونانی باننین شهجیو - بیر و و نازک معامله ہے کہ جن کے حق کے لئے تم آج مجلکواسے کھڑے کرتے ہو۔ وہ غود سکرت کر گئے ۔ تفدیری بات ہے ۔ا سلام کے اقبال کو ایک صدمه ببنجنا تقارسولفییب مهوا - فرقه کا نظرقه موکیالیک کے دو کمکرے موگئے۔ بورا زور نہا۔ آدھا آدھا ہوگیا اور دکھو تم! ١١ سورس كے حق كے لئے آج جبكراتے مو ؟ نهيں سمجتے نہ ان چھکٹروں کے تارہ *کرنے میں تمہاری تقوری حبی*ت اور سکین فرتے میں ہزاروں حقدار وں کے حق برباد مبویتے ہیں۔

سے ہوئے کام گرنے ہیں۔ روز گار جاتے ہیں۔ روشیوں سسے محرم محتاج ہوئے ہیں۔ آیندہ نسلیں لیاقت اور ملم وفعل سے محرم رہ جاتی ہیں۔ میرے شیعہ مجائی اس کا جواب مزور دیں گے۔ کرجوش محبّت میں مخالفوں کے لئے حرف بد زبان سے کل جاتے ہیں۔ اس کے جواب میں فقط اتنا سمجھنا کا نی ہے۔ کہ عجبیب جوش محبت ہے۔ جود ولفظوں میں ٹھنڈا ہوا ما تاہے۔ اور عجب دل ہے جومصلحت کو نہیں مجتا۔ ہمارے مقتداؤں نے جو بات د کی۔ ہم کریں۔ اور قوم ہیں ضاد کا منارہ تا کم کریں۔ کیا اطاعت اور کیا پیروی ہے ؟

معبت تم جانتے ہوکیا شے ہے۔ ایک الفاتی سیندہے تمبیں ایک شے جبلی گئی ہے۔ دوسرے کو معبی نہیں گئی۔ اسی طرح باہکس کیا تم یہ جا بہت ہو کہ جرچنر تمہیں بھاتی ہے۔ وہی سب کوجائے یہ بات کیو کر جل سکے گی۔ ابو افضل ہی نے ایک حبکہ کہا ہے اور کیا خوب کہا ہے۔ درجوشخص تمہارے خلاف رستے پر عبت ہو کیا خوب کہا ہے۔ کہ جرشخص تمہارے خلاف رستے پر عبت ہے۔ کہ جرشخص تمہارے تو احسان مندم و کر بیروی کر و۔ ناحق پر ہے تو اس کا ما تھ کیا ہے ہجنر کر و۔ ناحق پر ہے تو ایس کا ما تھ کیا ہے ہجنر ہے۔ اور اندھا ہے۔ وا جب الرحم ہے۔ اس کا ما تھ کیکر و۔ جان

بوجھ کر غلط راستے برجیتا ہے تو ڈرو اور خداسے بنا ہ مانگو۔ عضہ کیا۔اور چھکٹرنا کیا؟

میرے باکمال دوستو ا میں نے خود و کیما اور اکثر دیما کہ ہے لباقت شیطان جب حرایت کی لیافت اپنی طاقت سے باہر دیکھتے ہیں۔ تو اپنا جھا بر مھانے کو مذہب کا جھکڑا ۔ بیچ میں ڈال دیتے ہیں۔ کیونکہ اس میں فقط وُشمنی ہی نہمیں بڑھتی بلکہ کیسا ہی بالیافت حرایت ہو۔ اس کی تمجیب لوٹ جاتی بلکہ کیسا ہی بالیافت حرایت ہو۔ اس کی تمجیب لوٹ جاتی ہے۔ اور شیطانوں کی جمعیت بر صرح جاتی ہے۔ دنیا میں ایسے نہم ہے جربہت ہیں۔ کہ بات تو شمجھتے ہمیں۔ مذہب کا نام نام اور آ ہے سے با ہر برو گئے۔ مجلا دُنیا کے معاملات میں مذہب کا کما کام ؟

ہم سب ایک ہی منزل مقصود کے مسافو ہیں۔ اتفاقاً گذرگاہ ڈنیا ہیں یک جا ہوگئے ہیں۔رسننے کا ساتھ ہے۔ بنابنایا کاروال چلاجا تا ہے۔اتفاق اور ملنساری کے ساتھ حیوسگے۔ مل مبل کر حبوبے۔ایک دوسرے کا بوجمہ اُٹھانے حیوسکے ہیدرد

مله ان خیالات کی روشنی ہیں مولانا تحد ہا فراورتاری جعفرعلی کے معاملات پر مخدر کیجئے۔ ساری حقیقت واضح ہومائے گئ ۱۲

سے کام بٹاتے حیوگ تو ہنتے کھیلتے استہ کٹ جائے گا۔ اگر ابسا نہ کروگے اور ان تھبگر الوژں کے تھبگرے تم بھی پیدا کردگے نونفضان اُٹھا ڈیگے۔ آپ بھی تکلیف پاؤگے۔ ساتھیوں کو بھی تکلیف و و گے۔ جومزے کی زندگی خدانے دی ہے۔ بدمزہ ہو حائے گی۔

مذمب کے معاملے میں انگریزوں نے خوب نا عدہ رکھاہے ان میں کھی و د فرقتے ہیں۔ اوران میں سخت منی لفت ہے۔ پرونسکنٹ امر رومن کینفولک - دو دوست-بلکه دو تعبائی بلکہ تھجی میاں بیوی کے مذہب بھی الگ الگ مرد نے ہیں۔ وه ایک گھرمیں رہتے ہیں۔ ایک میزیر کھانا کھانے ہیں۔ منسنا بدلنا ربنا سهنا سب ایک حکمه مذمب کا ذکرهی نهین ا نوار کو ابنی اپنی کتا ہیں اُٹھا مٹیں۔ ایک ہی تکبھی میں سوار مرو ئے بانیں عبتیں کرنے چلے حانے ہیں۔ ایک کا گرما رستے میں آیا وه و بال أنز بطِلِه دومرا تُكتِي ميں مبينُها ابنے كُرما كوميا كيا - كُرما مروجیا۔ و پیکمی میں سوار مروکر رفیق کے گرجا برآیا۔ اسے سوار كرليا - كمربيني -اس نے اپنى كتاب ابنى ميزى ركھ دى-اس نے اپنی میز رہے۔ بھردہی میسنا بولنا۔ کاروبار- اس کا ذکر بھی

ہنیں کہ تم کہاں گئے تھے۔ اور وہاں کیوں نہ گئے تھے۔ جہاں ہم گئے تھے ؟؛ غدر کے لدی سے انہوں نے عشقہ منتعہ دشاءی تقدیباً

غدر کے بعد سے انہوں نے عشقیہ شعروشاعری تقریباً ترک کردی تھی۔ اکثر جوش طبع کو سلام اور مرتبہ کہنے ہیں صرف کرتے تھے ؛ لا ہور میں نواب نا صرعلی خال کی حویلی میں سالانہ مجالس عزا ہوا کرتی تھیں۔ وہاں عشرو کی آخری تاریخوں میں ایک مرتبہ اپنا کلام بیٹرھ کرسعا دہ دارین حاصل کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دو مرتبہ وارفتگی کے زمانے میں بھی اُنہوں نے

مجانس عزامیں سلام وغیرہ پرکھا تھا ہ

ا عَاضُمُ مِا قر- ایم- اسے-بی۔ٹی

ر با حارت ایڈیٹر صاحب اوزنٹیل کا لیج میگزین لاہورسے قل کیا گیا)

11-12-545

#### حفزت اميرخسروكي أنمل نان كەخور دى خانە برو و هينيع کي تال پیغمبری وفت مثرت على خال فغال صاصر جوابی مرزاجان جانال لطافت مزاج

| 1. | سوواکی ثنک مزاجی             |   |
|----|------------------------------|---|
| 14 | میراور سودا کا فرق           |   |
| ١٣ | سودا کی نیک نمیتی            |   |
| 14 | شيرخدا                       |   |
| 14 | لوط کُی کی ہیجو              |   |
| 10 | امپدوار                      |   |
| 19 | شغل بریکاری                  |   |
| 4. | ولایتی کی ہجو                |   |
| +1 | سیدانشا کی زجوانی            |   |
| 44 | ط تے افسوس                   |   |
| 44 | ميردرد                       |   |
| 77 | میر در د کی نبیازی           |   |
| ٢٣ | خواجه مير در د ا درموسيقي    |   |
| 10 | سوداکی شوخی                  |   |
| 14 | خواجه ميرورد سے سوداكى عقيدت |   |
| 12 | سون.                         | 4 |
| 76 | سوزكي نخلص برلطبيفه          |   |

| ۲,۸          | سوز کی شعرخوانی کا انداز             |   |
|--------------|--------------------------------------|---|
| . <b>w</b> . | میرتفتی میبر                         | ^ |
| ٠.           | میر تعتی لکھنو جا تے ہیں             |   |
| اس           | ميرا ورنكمنعه كامشاعره               |   |
| سرس          | نداب آصف الدوله كي فرمايش            |   |
| ىم س         | میرصاحب کی نازک مزاجی                |   |
| ه۳           | سعادت یارخاں رنگیں کی شاگردی         |   |
| μy           | بہنے تین شاعر                        |   |
| يس ـ         | میرصاحب کی نازگ مزاجی                |   |
| 79           | اثنا لإنه نواز نشبين                 |   |
| ۴.           | ميرصاحب كاعالم محويت                 |   |
| 44           | ميرصاحب كي فناعث                     |   |
| ساهم         | اجرائت                               | 9 |
| سرم          | جرائت کی آنگھیں                      |   |
| 00           | ميرصاحب اورحرات                      |   |
| 14           | كرملا بهانثه                         |   |
| 79           | اندهے کو اندهیرے میں بہت دور کی سوھی |   |

| ٥٠  | سيدانشاء                      | 1. |
|-----|-------------------------------|----|
| 01  | شاه عالم اور سيدانشار         |    |
| ar  | انوكھی فرماُلیشیں             |    |
| ar. | لطيفة ربكين                   |    |
| ar  | ایک با مرے کے حرایت سے لطیفہ  |    |
| 01  | انشاكي نواب سےمطلب براري      |    |
| 00  | انشاکی ممدردی                 |    |
| 01  | حبان بیلی صاحب کی ملاقات      |    |
| 09  | ميرمنشي صاحب كالطبيفه         |    |
| 41  | سیدانشانے پنٹرے می کاروپ دھار |    |
| 41  | فائق کے ساتھ لطیفہ            |    |
| 410 | التدحا نظراحمه بإر            |    |
| 47  | انشاکی نواب سے بگرہ تی ہے     |    |
| 44  | تقدير! نقديرا                 |    |
| 4 ^ | سيدانشا كا انجام              |    |
| 40  | مصحفي                         | 11 |
| 40  | مصحفی کا شوتِ کما ل           |    |
|     | <del> </del>                  |    |

| ۷4  | مصعفی کی مِرگونی             |     |
|-----|------------------------------|-----|
| 41  | مصحفی کی روا نئ طبع          |     |
| 49  | ناسن <b>ن</b> ج              | 11  |
| 49  | ناسنح کو درزش کا مشوق        |     |
| ۸٠  | نا سنح کی خوراک              |     |
| 14  | عجيب وحكوسلا                 |     |
| سرم | ناسخ اورشا كقببن كلام        |     |
| 10  | شغل بے کاری                  |     |
| 14  | نا سخ کی نازک طبعی           |     |
| 19  | آنش سے معرکہ                 |     |
| 9.  | ناسغ كى منصف مزاجى           |     |
| 92  | ناسخ اورآنش كى حاضرجرا بيال  |     |
| 9/4 | ميرضمير                      | 114 |
| 91  | ميرخميرا در ميزليق كامعركه   | . 0 |
| 91  | مومن                         | سما |
| 9.  | مومن کا نخوم میں کمال        |     |
| 99  | نواب الهالمخب <i>ق معروف</i> | 10  |

| 99     | نواب الهايخبث كى سخاونين   |     |
|--------|----------------------------|-----|
| 1.1    | فقيرانه تصرب               |     |
| 1.6    | ذوق<br>-                   | 14  |
| 1.4    | ذوق کی توتِ حافظ           |     |
| 1.0    | خرب خدا                    |     |
| 1-9    | خرىن خدا مين لطيفه         |     |
| 15.    | <b>ذون کی تناعت</b>        |     |
| 111    | دیوان و وق ا ور منگامه غدر |     |
| 111    | <b>زو</b> ن کی حا ضرحبا بی |     |
| 1194   | ندا کی حب نہیں جوری        |     |
| אוו    | كعبه اوركعبتيين            |     |
| سم ا ا | وتی کی گلبیاں              |     |
| 114    | عجبب الفاق                 |     |
| 110    | ز بان کا خراب کرنا         |     |
| 14.    | المديدالشعراء              | 14  |
| 144    | افالب                      | - 1 |
| 142    | مرزا غانب کی خود واری خ    |     |

| •سوا | غالب اور ذوق کے معرکے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| مهما | فا قەرمىىنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| ها   | بدييه كرني المنظمة الم |    |
| 100  | بيا براور ار لي لي الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 144  | کدھے کی لات کو اور میں بعد رہے گار کا اس اور میں اس کا اور کا اس کا اور کا اس کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 144  | الدھے میں لاگ میں اور اس میں اس می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| ٤٣٤  | بہن سے نطیفہ میں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| 146  | استم ظریفی محمل کار کی د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| 142  | مرزا کے بیپیل کی پیپیاں جو آزاد کا موجود کے بیپیل مرزا کے بیپیل کی پیپیاں جو آزاد کا موجود کے بیپیلیاں موجود کا موجود کے بیپیلیاں موجود کے بیپیلیاں موجود کے بیپیلیاں موجود کی موجود کے بیپیلیاں موجود کے بیپیلیا  |    |
| 1179 | خدا کا بےمنتورہ کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| 149  | منتى مسلمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| ٠١٩٠ | شیطان غالب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| الما | مباڑے میں بھی توبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| اما  | مشراب پیننے کی تاویل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 144  | مرنا د بیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19 |
| ۱۳۲  | مرنیا د بیرا در ناسخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |

حضرت امير شروكي أبل

ایک کوئیں پر چار پنہاریاں پانی بھر رہی تھیں امیزسر و کو رستہ چلتے چاہے بیاب مگی ۔ کوئیں پر جاکر ایک سے پانی مانگا۔ان میں سے ایک انہیں بہچانتی تھی ۔اس نے اور ا سے کہا کہ دمکیو کھنٹرو بہی ہے ۔ انہوں نے پُوچھا کیا تو خسر و ہے ۔جب کے سب گیت گانے ہیں ۔اور بہبلیاں اور مکرنیاں انجل شنتے ہیں ۔ انہوں نے کہا ہاں ۔ اِس پر ایک ان میں سے بولی کہ مجھے کھیرکی بات کہہ وے۔ دُوسری نے چرخ کا نام لیا ۔ تیسری نے دُھول ۔ چرتھی نے گئے کا ۔ انہوں نے کہا کہ مارے بیاس کے وم نکلا جاتا ہے۔ پہلے بانی تو بلا دو ۔ وہ بولیں جبیک ہمادی

بات مذكر ديكا نديلا مميل كي - انهون في جهث كها-ٱلْمِمْلِ - كِهِيرِ پِهَا بَيُ حَتَن سے جِرخہ دیا حلا۔ آیا مُکتّا كھا گيا۔نو ببيطی ٹوھول بجا۔لا پانی ببلا۔ إسى طرح تهيي كمبي وهكوسلاكها كرننے نفح - كم وه مي انہی کا ایجاد ہے۔ **ۇھكۇسلا - بھادوں ئى بىيلى - چۇ چوپۇي كياس** بی مهترانی دال پکاؤگی- با ننگا ہی سور ہوں۔ گوشت كيون نه كهايا - ذُوم كيون مذ كايا - كلا نه تما -جُوتًا كبول نه يهنا سنبوسه كبول شكهايا- تلا نه تفا-انار كبول نرجيها وزبر كبول نه ركها و دانا نه تفاه دوستخنے فارسی الزدو بہ سوداگر را چرے باید-بوچ کو کیا جا سیئے - دوکان تشند راج م بايد- ملاك كوكيا جاسية وجاه شكار بچيے على بدكر و توت مغركوكيا جا جين باوام

نآن كەخوردى خانە برو

سُلطان نظام الدين اولياء صاحب ك بال ايك سیاح فقیر مہان آئے ۔ رات کو دسترخوان ریبی کے کھانے کے بعد بانیں مشروع ہوئیں سیاح نے ایسے دفتر کھولے کہ بہت رات می ختم ہی نہ ہوں۔ شلطان می صاحب نے ور بھر انگرائیاں کھے جائیاں بھی لیں ۔ وُہ سادہ لوح مرسی لرح نه سبھے۔ سُلطان جی صاحب مہان کی دِل شکنی جھے كر كي كه نه سكے مجبور بليٹے رہے - اميرخسترو مبي موجود تھے۔ مگر بول نہ سکتے تھے۔ کہ آ دھی رات کی نوبت بجی اس وقت سُلطان جی نے کہا کہ خسترو یہ کیا بجا ؟ عرض کی ۔ آدھی رات کی نوبت ہے۔ پوچھا۔اس میں کیا آواز آتی ہے ہ انہوں نے کہاسم کھ میں توالیا آتا ہے۔ نان کہ خور دی خانہ برو۔ نان کہ خور دی خانہ برو خانہ برو - خانہ بروہ نان که خور دی خانه برو - نه که بدست توکر دم خانگرد

خانه برو - خانه برو ج

حرف حرن کی حرکت وسکون پرخیال کرو-ایک ایک بپرٹ کوکیا یوُرا ہوُرا اداکر دہے ہیں ۔ ا ور نہ کہ بدست نوکرہ

. فان گرو - کو د مکیمو - اس نے کیا کام کیا ،

وُصنعَ كَيْ ثال

ایک دن کسی گوچ میں سے گزُر ہوا ، وصنیا ایک دُکان بین دُون کُ دُصنک رہا نفا -کسی نے کہا کر جس دُصنے کو دہجو ایک ہی انداز پر رو ٹی دُصنکتا ہے -سب آیک ہی اُستاد کے شاگر د ہیں - کوئی بولا کہ قدُرتی اُستاد نے سب کو ایک ہی انداز پرسکھایا ہے -آپ نے کہا کہ سکھایا ہے اور ایک حرکت میں بھی تال کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا - کوئی بولا کہ نفطوں میں کیونکر لاسکیں - فرمایا -

در چینے عوال حول ہم رست معناں ہم رست مول ہم رفت سردفت سدفت حوال ہم رفت - .....

## ليغمبري وقث

ہائے دِلّی خُداِ تجھے بہت نصیب کرے۔ کیسے کیسے لوگ تیری خاک سے اُ تجھے اور خاک بیں بل گئے ۔ اُستاد ذوق مرحوم نے ایک دن فرایا کہ شیخ مضمُون کے زمانہ بیں کوئی امیر باہر سے محل میں آئے اور ملینگ پر لیٹ گئے ۔ ایک بڑھیا نئی نوکر ہُوئی تھی ۔ وہ حُقّہ بعر لائی اور سامنے رکھا ۔ نواب صاحب کی زبان پر ہس وفت یہ مضمُون کا شعر تھا ۔ ہم نے کیا کیا نہ ترے عِشق میں محبُوب کیا

ہم نے لیالیا نہ کرمے جس میں میں مجبوب لیا صبرِ اِلّٰوِب کیس کریٹے لیتقوب کیس

ماما شن کر بولی- الہی تبری امان - اِس گھرمیں نو آپ ہی پیغیبری دفت پڑ رہاہے۔ بیجارے نوکروں برکیب گزرگی حیلو بابا بہاں سے۔ ۔ دِ تی میں غریب مفلس فغیرکسی سے سوال کیا کرنے تھے۔ نوکہا کرنے تھے۔عیالدار ہیں مفلس ہیں۔ ہم پر پیغمبری و قت برا ہے۔ بند کھے دو اور اصل سس کی یہ مقی کہ جس پر سخت منصبیبت برلی ہے۔ وہ زیا دہ خدًا كا ببارا ہوتا ہے - اور جو مكه ببغيرسب سے زيادہ خُدا کے بیارے ہیں - اس کئے اُن پر زیادہ مصیبتیں پر تی ہیں - جو مصیبتیں پیغمبروں پر ریٹی ہیں وہ دوسرے پرنهبیں پڑیں ۔ رفنۃ رفتہ پیغمبری وقت اور پنجیبری صیبت کے معنے سخت محصیدت کے ہو گئے۔ د کھیوائیی الیبی باتیں اُس زمانہ میں کس قدر عام تھیں کہ بڑھیا عورتیں ا در ما مائیں اُن سے مشکقے اور بطيفي ببداكرتي تفين اب الله بي الله ي

#### ماضر جوابي

ایک دن راج صاحب کے دربار میں استرف علی خاں فُغان نے غزل پڑھی جس کا قافیہ نھا لاکتیاں اور مالبال-سبسن فنمول نے بہت تعرفف کی-راج صاب كى صعبت بين مكنوميال ايك مسخرے جمع - أن كى زما سے نکلاکہ نوالصاحب سب فافئے آب نے باندھے مكر تاليّان ره كنين - انْهون نے "ال ديا اور كر جواب نه دیا۔ راج صاحب نے خود فرمایا کہ نواب صاحب سُنتے ہو ، حکمنو آمبال کیا کتے ہیں ، اُنہوں نے کہا كه مهاراج إس قا فيه كومنتذل سمجه كر حيوار ويا تفا اور حضور فرایش تو اب سی موسکتا ہے۔ مہاراج نے کہا کہ ہاں کو کہنا تو جا سے - اُنہوں نے اسی وقت پڑھا۔ جُلُنوُ مَبَال کی و م حر حکیتی ہے رات کو سب دیکھ دیکھ اُس کو بھانے ہیں تالیاں تمم دربارجيك أعفا-اورميال حكنو مدهم بهوكر ره كئ ور

تطافت مزاج

ایک دن درزی ٹوبی سی کرلایا - اس کی تراسشس ٹیڑھی تھی - اس وفت دو مسری ٹوبی موجوُد نہ تھی - مرزا جان حاناں مظہر کو اس کئے اسی کو پہننا بڑا - مگر سسر بیں درد ہونے لگا ہ

نفل - جب جاریائی میں کان ہو - اس پر بیٹھا نہ جاتا تھا ۔ گھبرا کر اُٹھ کھڑے ہوتے تھے ۔ چنا سنچہ ولی دواز کے باس ایک دن مرزا جان جاناں ہوا دار میں سوار چلے جانے تھے - راہ میں ایک بنٹے کی چاریائی کے کان پر نظر جا پڑی - دبیں تھیر گئے اور جب تک سس کا پر نظر جا پڑی - دبیں تھیر گئے اور جب تک سس کا کان نہ نوکلوایا آگے نہ برط ھے ہ

لفل - ایک دن ایک نواب صاحب جرکه مرزا صاحب کے خاندان مے مربیہ تھے۔ کلاقات کو آئے اور خود صراحی کے کہ پانی پیا۔ إنفاقاً آبخواجو رکھا تو شیر ھا۔ مزرا کا مزاج اس کی ربرہم ہوا کہ ہرگز ضبط نہ ہوسکا۔ اور مگر کر کہا۔ کر عبب بیو قوف احمق تھا۔ حبب نے متہیں کواب بنا دیا۔ آبخوا بھی صراحی پر رکھنا نہیں آتا ہ

نقل - مولوی غلام نجیلی فاضل جلیل به بدایت غیبی مرزا کے مربد مونے کو ولی میں آئے ان کی واڑھی بہت بری اور گھن کی تھی۔ جُنُد کے دن جا مع مسجد میں ملے اور ارا وہ ظاہر کیا ۔ مرزا نے ان کی صورت کو عور سے دکھا اور کہا کہ اگر جُدُسے آپ بیت کیا جائے ہیں تو پہلے ڈاڑھی کو ترشوا کر صورت مجھلے آ دمیوں کی بنايئے - يورنشرليف لايئے - الله جبيكِ ويُحِبُّ الجَالُ-(خدا خولمبورت ہے اور خولمبورتی پسند کرتا ہے) مھلا يه دن ج كى سى صُورت مُحدُ كو اليمي نهيس معلوم بهوتي. تو خُدًا كوكب بِسُند آئے گي - مُلاً متشرع آدمي تھے - گھر میں بیٹھ رہے۔ تین ون کک برابر خواب میں دکھا کہ بغیر مرزا کے تہارا عقدہ ول نہ کھلے گا۔ آحن م بیچارے نے ڈاڑھی حجام کے سبیردکی ا ورجیسا خشخاسی خط مرزاصاحب کا تفاء ولیا ہی رکھ کر مربدوں ہیں داخل ہوگئے ،

سودا کی تنک مزاجی

جب سودا کے کلام کا شہرہ عالمگیر ہُوا۔ نوشاہ علم بادشاہ اپنا کلام اصلاح کے لئے دبنے گئے۔ اور فراہی بی کرنے گئے۔ اور فراہی بی کرنے گئے۔ اور فراہی بی خرا کے لئے تقاضا کیا۔ سودا نے عذر بیان کیا۔ حفور نے فرایا۔ بھبٹی مرزا کے غربین روز کہ پینے ہو ، مرزا نے کہا۔ بیرو مُرشد جب طبیعت لگ جاتی ہے۔ دو جار شحر کہ لیتا ہوں ۔حفور نے فرایا بھٹی ہم تو یا تخانہ میں بیٹے بیٹے جارغزلیں کہ لیتے ہیں ہم تو یا تخانہ میں بیٹے بیٹے جارغزلیں کہ لیتے ہیں ہے کہ کر جا دار کہا کہ کہ کر جا دار کہا کہ ہماری غربیں بناؤ۔ ہم تہیں ملک الشعراء کر دیں گے۔ کہ ہماری غربیں بناؤ۔ ہم تہیں ملک الشعراء کر دیں گے۔

یہ نہ گئے اور کہا کر حضور کی ملک الشعرائی سے کیا ہوناہے کریگا تو میرا کلام ملک الشعراء کریگا ہ

سوَدا کی بیجو گوئی

گرمی کلام کے ساتھ ظرافت جران کی زبان سے ممکیتی ہے -اس سے صاف ظاہر ہے ۔ کہ بڑھا ہے تک شوخی طفلانہ ان کے مزاج میں امنگ دکھاتی تھی۔ مگر ہجوؤں کامجمع جو کلیات ہیں ہے۔اس کا ورق ورق ہنسنے والوں کے لئے زعفران زارکشمیر کی کیار بال بین - اس سے معلوم ہوتا ہے که طبیعت کی شفتگی اور زنده دِلی کسی طرح کے فکر وٰتر د د کو پاس نہ آنے دیتی تھی۔ گرمی اور مزاج کی تیزی بجلی کا حکم کھتی تقی اور اس شدّت کے ساتھ کہ نہ کوئی انعام اسے بجیما سكتا تفا مذكوني خطراس وبإسكتا نفاء نيتجه اس كالبير تفاركه ذراسی ناراضی میں بے اختیار ہوجانے تھے۔ کچھ اور میں ىز جبت تفاعص ايك بجو كاطوار تيار كر ديتے تھے۔

غینه نام اِن کا ایک غلام تھا۔ ہروقت خدمت میں رہتا تھا۔ اور ساتھ فلمدان کئے بھرتا تھا۔ جب کسی سے بگرانے تو فول پُرکارتے۔ ارے عنینہ لا تو فلمدان۔ فدا بیں اِس کی خبر تو ٹول۔ یہ مجھے سمجھا کیا ہے۔ پھر نثرم کی آنگھیں بند اور بے حیائی کا مُمنہ کھول کر وہ وہ بے نقط سُناتے نتھے۔ کہ شیطان بھی امان مانکے ہ

### مِيَراور سوداكا فرق

ایک دِن لکھنٹو میں میر اور سوداکے کلام پر دو شخصوں میں کرارنے طول کھنچا۔ دونو خواج باسط کے مرید تھے۔ اُنہیں کے باس گئے اورع ض کی کہ آپ فرائیں اُنہوں نے کہا کہ دونو صاحب کمال ہیں۔ گر فرق اِ تنا ہے کہ میرصاحب کا کلام آہ ہے۔ اور مرزا کا کلام واہ ہے۔ مثال میں میرصاحب کا شعر پہھھا ہے سرانے میرکے آہے۔ بولو ۔ ابھی مک وقے سوگیا ہے سرانے میرکے آہے۔ بولو ۔ ابھی مک وقے سوگیا ہے

ربھر مرزا کا شعر برٹھا ہے سودا کی جو بالیں پہ سُوا شور قیامت خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے!

خدام ادب بولے ابھی آنکھ لکی ہے! لطبیعہ در لطبیعہ ،- ان بیں سے ایک شخص جو مرزا کے طرفدار تھے ، وُہ مرزا کے پاس بھی آئے اور سارا ماجرا بیان کیا - مرزا بھی متیرصاحب کے شعر کو سُن کرمُسکرائے ادر کہا کہ شعر تو میرَصاحب کا ہے گر درد خواہی اُن کی دُواکی معلوم ہوتی ہے ،ج



ایک دن سوٓوا تو بیخبرگھ میں بلیٹے تھے۔ان کے حرایا کے حرایا مرانا فاقرکے شاگرد بلوہ کرکے چڑھ آئے۔ مرزا کے بیٹ برچیئری رکھ دی اور کہا جوکیئر تم نے ہمارے استاد کے متعلق کہا ہے وہ سب لو اور ہمارے استاد کے سامنے جل کر فیصلہ کرو۔ مرزا کو مضابین کے کل کے سامنے جل کر فیصلہ کرو۔ مرزا کو مضابین کے کل

یھُول اور ہاتوں کے طومے مینا تو بہن بنانے آنے تھے۔ مر يدمضمون بى نيا تھا-سب بانيس مجول گئے- بجارے نے جزدان فلام کو دیا ۔خورد میانے میں بیٹے اور ان کے ساتھ ہوئے۔گرد لشکرشیطان تھا۔ یہ بیچ ہیں تھے جوگ میں پہنچے نو اُنہوں نے جا ہاکہ بہاں اُنہیں بے عرب ت یجنے۔ کھے تکرار کرکے پیر چھکٹرنے لگے۔ مگر جیے خداع ت دے اٹسے کون بے عزّ ت کرسکتا ہے۔ اِ تعن قاُ سعادت علیخال کی سواری مین کلی - فرمع د مکھ کر تھیر گئے۔ اور حال وریافت کرکے سؤدا کو ابنے ساتھ ہاتھی بر سکھا کرہے گئے ۔ آصف الدولہ حرم سارمیں دسترخوان ہر تنھے۔سعادت علی خال اندر گئے اور کہا کہ بھائی صاحب براغضب ہے۔آپ کی حکومت! اور شہر میں بہ قیات آصف الدوله نے کہا-کیوں ہمئی خیر باشد- اُنہوں نے کہا کہ مرزاتہ فیع حس کو با واحیان نے برا درِمن اور شفق فہربان کہ کرخط لکھا۔آرزوٹیں کرکے بلایا اور وہ نہ آیا۔ آج وہ یہاں موجوُد ہے۔ اور اس حالت میں ہے کر اگر اس دقت میں نہ بہنجیا۔ تو شہر کے برمعاشوں نے

اس بیجارے کو بے حرمت کر ڈالا تھا۔ بھر آصف الدوله فرشنة خصال كهبراكه لولے كه همي مرزا فاتحرنے ایسا کیا۔ تو مرزا کو کیا گویا ہم کو مے عربت کیس باوا جان نے اُنہیں بھائی لکھا تو وُہ 'ہمارے چیا ہوئے۔ سعادت على خال نے كہاكم إس ميں كيا شبر ہے إاسى وفت با ہر مکل آئے ۔ سارا حال سُنا۔ بہت عضے ہوئے اور حکم دیا که مثیخ زادوں کا محله کا محله اُ گھڑوا کر بھینی*ک* دو۔ اور شهرسے نبکلوا دو۔ مرزآ فاخر کوحیں حال میں مہو۔ اسی حال سے حاضر کر و۔ سودا کی نیک بیتی د کیمینی <del>ما ہینے</del>۔ اتھ باندھ كرع ض كى كەجناب عالى إبهم لوگو س كى الراتى کا غذ قلم کے میدان میں آپ ہی فیصل ہو جا تی ہے حضور اس بیں مراخلت نه فراویں - غلام کی بدنامی ہے جننی مرد حضورکے اقبال سے بہنج ہے وہی کافی ہے - غرض مرزآ رفیع باعزاز واکرام وبالسے رخصت موسے۔ نواب نے احتیا طاً سیاہی ٔساتھ کر دیئے ۔ حرلفوں کوجب یہ راز کھکا تو امرات وربارکے یاس

دوڑے۔ صلاح طبری کہ معاملہ روبیہ یا جا گیر کا نہیں تُمُ سب مرزا فَآخر کو ساتھ لیکر مرزآ رفیع کے باس چلے جاؤ اور خطا مُعان کروالو۔

دُوسرے دن آصف الدولہ نے سردربار مزا فاخر کوھی مبلایا اور کہا کہ تنہاری طرف سے بہت نازیبا حرکت ہوئی - اگر نشعر کے مردمیداں ہو تواب رُو برو سودا کے ہجو کہو ہ

## شيرخدا

دوستاھ کے طور پر کہا کہ مرزاتم نے ہم کو شیر فکدا کا قاتل بنابا ؟ ہنس کر کہا کہ جناب عالی شیرتو اللہ ہی کا خفا ۔ نہ حضور کا نہ فدوی کا ج

لرط کی گی یا مجو

آصف آلدولہ مرحوم کی اُنّا کی لؤگی خورو سال تھی اواب فرشتہ سیرت کی طبیعت میں ایک توعمو ما تحمیل اور بے پروائی تھی۔ دوسرے اس کی ماں کا دودھ پیلے تھا۔ ناز برداری نے اس کی شوخی کو مشرارت کردیا ۔ ایک دن دو بہرکا وقت تھا۔ نواب سوتے تھے۔الیسا ممل بیا یا کہ بدخواب بہوکہ جاگ اصحے۔ بہت جھملائے اور خفا بہوئے کہ آج خفا ہونے ہوئے کہ ہا ہے۔ خگا خیر کرے۔ باہر آکر حکم دیا فراب کو غفتہ آیا ہے۔ خگا خیر کرے۔ باہر آکر حکم دیا کہ مرزا کو مملائے۔ وقت حاضر بھوتے۔ تندرایا کہ مرزا کو مرزا اس لولی نے مجھے بڑا حیران کہا ہے۔ خما بھے مرزا کی مرزا ایس لولی نے مجھے بڑا حیران کہا ہے۔ خما بھے مرزا کی مرزا ایس لولی نے مجھے بڑا حیران کہا ہے۔ خما

اِس کی بیجو کہ دو۔ یہاں تو ہروت مصالہ نیار تھے۔ اُسی وقت علمدان سے کر بیٹی گئے۔ اور مثنوی تیار کروی کہ ایک شعرائس کا لکھتا ہوں ۔

رئی وره رطیوں میں جو کھیلے نے کہ لونڈوں میں جائے ڈنٹر پیلے

بعض بزُرگوں سے بہ بھی سُنا ہے کہ دِلّی میں نالہ بہر ایک دوکان میں بھٹیاری رمہی تھی۔ وہ آپ مجمی لواکا تھی۔ مگر لڑکی اُس سے بھی سوا چنیل بڑوئی ۔ آنے جاتے حب دیکھنے لوٹے ہی ویکھنے۔ ایک دن کیکھ خیب ال تہگیا۔ اس میہ بہ ہجو کہی پہ

المبدوار

سینے تائم علی ساکن اٹاوہ ایک طباع شاعر نہے۔ کمال اشتیاق سے مقبول نبی خال کے ساتھ بارا دہ شاگردی سوّدا کے پاس آئے اور اپنے اشعار شنائے آپ نے پُوچیا تخلص کیا ہے ؟ کہا امریدوار مُسکرائے اور فرمایا ہے

ہے دیف سے کسی کے شیراُن کا بار دار اِس واسطے کیا ہے تخلص اثمیب فیار بیچارے شرمندہ ہوکر چلے گئے۔ تائم تخلص اختمار

کیا۔ اور کسی اور کے شاگر د ہوئتے۔

یں مجب عورت حاملہ ہوتی ہے۔ توعور توں کے محاورہ میں کہتے ہیں کہ ائمیدواری ہے۔ یا اللہ کی درگاہ سے اُئمید ہے ج

شغل برکاری

ایک دِن میال ہم آیت ملاقات کو آئے بعد رسُوم معمولی کے سودا نے بوجھا کہ فرمایتے میاں صاحب آج کل کیا شغل رہتا ہے۔ اُنہوں نے کہا۔ افکار دُنیا فرصت نہیں دیتے۔ طبیعت کو ایک مرض یا وہ گوئی

کا لگا ہوا ہے۔ گاہے ماہے غزل کا اتفاق ہو جاتا ہے۔ مرزا ہنس کر بولے کہ غزل کا کیا کہنا کوئی ہجو کہا کیے۔ مرزا ہنس کر بولے کہ غزل کا کیا کہنا کوئی ہجو کہا ایکے۔ بیچارے نے حیراں ہوکر کہا کہ ہجو کہ کہوں ؟ آپ نے کہا کہ ہجو کو کیا چاہئے۔ تم میری ہجو کہوں ، تمہادی ہجو کہوں ،

# ولانتی کی ہیجو

ایک دلاتی نے کہ دمرہ اہل سیف میں معزد ملازم خا۔ عجب تماشا کیا۔ یعنی سودا نے اس کی ہجو کہی اور ایک محفل میں اس کے سامنے ہی پڑھنی منزوع کردی ولایتی بیٹھا اسنا کیا۔ حب ہجو ختم ہوئی ۔ اُمھ کرسامنے آبیٹھا اور اُن کی کمر بکڑ کرسسسل و متوانز گالیوں کا جھاڑ یا ندھ دیا۔ اُنہیں بھی ایسا انفاق آج تک نہوًا متعا۔ چیران موکر کہا کہ خیر یا شد! خیر یا شد! جناب متعا۔ چیران موکر کہا کہ خیر یا شد! خیر یا شد! جناب ولایتی نے پیش قبض کمرسے کھینچ کر ان کے بیٹ پر رکھ دی اور کہا نظم خودت گفتی حالا ایں نشر را کوش کن - ہر چپہ تو گفتی نظم لود نظم از مانے آید ما بہ نشر اداکر دیم پ

# سبيد إنشاركي نوحواني

سیدانشاء کا عالم نوجوانی تفاء مشاعره بین عنه زل م هم

میراکہ مہی اداسہی چین جبیں سہی
سب کیر سہی پرایک نہیں کی نہیں سہی
حب یہ شعر رابطہ کہ ہے
گر نازنیں کہے سے بڑا مانتے ہو تُم
میری طرف تو د کیھئے میں نازنیں سہی
سودا کا عالم پیری تھا۔ مشاعرہ میں موجود تھے۔
مسکراکہ بولے۔ دریں جہ شک ۔

### ہائے افسوس

ایک دن سودا مشاع و میں بیٹے تھے۔ لوگ اپنی
اپنی غزلیں بڑھ دہ نتھے۔ ایک شریف زادے کی
۱۷-۱۷ برس کی عمر بھی -اس نے غزل بڑھی مطلع بڑھا۔
مہد دل کے بیسچیو لے جل اُسٹے سینہ کے داغ سے
اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے
اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے
گرمی کلام پر سودا بھی چونک بڑے۔ بُوچھا یہ مطلع
کس نے بڑھا ج لوگوں نے کہا حضرت یہ صاحبزادہ ہے۔
سودا نے بھی بہت تعرفی کی بئی مرتبہ بڑھوایا اور کہا کہ
میاں لڑکے جوان تو ہونے نظر نہیں آتے۔ خداکی قدرت
انہی دنوں میں لڑکا جل کے مرگیا پہ

میر درد میر درد اگلے و تتوں کے لوگ خوش اعتقاد بہت ہمتے تھے۔

اسی واسطے جولوگ اللہ کے نام پر توکّل کرکے بلٹی رہتے تھے۔ان کی سب سے اچی گزر جاتی تھی۔ یہی سبب ہے کہ خواجہ میر ورّ و صاحب کو نوکری یا و تی سے باہر عانے کی ضرورت نه برونی - در بار شاہی سے مزرگوں کی جا گرس جلی آتی تخیس- امیر غریب خدمت کو سعادت سمھنے تھے يرب فكربيط اللدالله كرت تصدشاه عالم بإدشاه ني خود ان کے باس آنا جا ہا اور اُنہوں نے قبولٰ مرکبا ۔مگر ماه بماه ابک معمولی ملسه ایل نصوّن کا بروتا تفا-سس میں بادشاہ ہے اطلاع جیلے آئے۔ اِنْفاقاً اس دن بادشاْ کے باؤں میں درد تھا۔اس کٹے ذرا باؤں بھیلا دیا۔انہو نے کہا یہ امر نقیر کے آداب محفل کے خلاف ہے - بادشاہ نے عذر کیا کہ معاف بھیئے ۔عارضہ سے معذور ہوں اُنہو نے کہا کہ عارضہ نھا تو تکلیف کرنی کیا ضرور نھی ہ



موسیقی میں انھی دہارت تھی۔ بڑے بڑے باکمال

گویتے اپنی چیزیں بنظراصلاح لاکر سُنایا کرنے تھے۔ راگ ابک برُر نا تیر چیزے - فلاسفهٔ لدِنان اور حکمائے سلف نے اسے ایک شاخ ریاضی قرار دیا ہے۔ دِل کو فرحت اور روح كوعروج ديتا ہے-اس واسطے اہل تصوف کے اکثر فرنوں نے اسے تھی عبادت قرار دیاہے۔جنگی معمول تفاکہ ہر فیلینے کی دُوسری اور ۲۴ کو شہرکے برمے بڑے کلاونت ۔ ڈوم ۔ گویٹے ۔ اور صاحب کمسال اور ابل ذوق جمع ہوتے تھے۔ اور معرفت کی چیزیں گاتے تھے۔ یہ دن اِن کے کہی بزرگ کی دفات کے ہیں۔ فُرِّم غم کا فہینہ ہے۔اس میں ۷ کو بحائے گانے کے مرفثیہ خوا نی ہونی تھی ۔ مولوی شاہ عبدالعزینہ صاحب کا گھانہ اور به خاندان ایک محله میں رہتے تھے۔ اس زمانہ میں شاه صاحب عالم طفوليت مين تفهد ايك دن أس حلبسه میں چلے گئے ۔ اور خوآج صاحب کے پاس جا بلیٹے ۔ اُن كى مريد بهت سى كنجينيال مهى تفيس - اور حو مكه اسونت رخصت ہُوا جا ہتی نھیں ۔ اس سٹے سب سامنے حاضر تھیں ۔ با وجود مکیہ مولوی صاحب اس و فت بتیجہ شتھے۔

مگر اُن کا عبتم اور طرز نظر دیکی کرخواج صاحب اعترا کو پاگئے۔ اور کہا کہ نقیر کے نزدیک تو بہ سب ماں بہنیں بیں۔ مولوتی صاحب نے کہا کہ ماں بہنوں کوعوام النّاس بیں ہے کر بیٹینا کیا مناسب ہے۔ خواجہ صاحب خاموش



خواج میر درد کے ہاں ایک صحبت خاص ہوتی تھی اس میں خواج میر درد کے ہاں ایک صحبت خاص ہوتی تھی اس میں خواج صاحب کی تصنیفات اور اپنے کلام کی گی بیان کرتے تھے۔ ایک دن مرزا رفیع سے سرراہ ملاقات ہوئی ۔ خواج صاحب نے تشریف لانے کے لئے فرمائش کی ۔ مرزا نے کہا۔ صاحب مجھے یہ نہیں مھاتا ۔ کر سوکڑے کا بیس کا بیس صاحب مجھے یہ نہیں مھاتا ۔ کر سوکڑے کا بیس کا بیس ایک پیدا بیٹھ کر جواں جواں کرے اس زمانہ کے بُرزگ ایسے صاحب کمالوں کی بات کا

تحل اور ہر داشت کرنا لازمۃ زندگی سمجنے تھے ۔ آپ مُسکلا کر پُچیکے ہورہے ،

خواجه مبر در د سود المي عفيدت سود اللي عفيدت

ایک شخص نکھنٹو سے ولی چلے۔ مرزا کہ فیج کے پاس گئے اور کہا کہ دلی جاتا ہوں۔کسی بار آشنا کو کھی کہنا ہو تو کہہ دیجئے۔ مرزا بولے کہ بھائی میرا ولی میں کون ہے۔ یاں خواج میر ورد کی طرف جا نکلو تو سلام کہر دنیا۔ ذرا خیال کرکے دیکھو مرزا رفیع جیسے شخص کو دلی بھرمیں ( اور دلی بھی اُس زمانہ کی دلی) کوئی آدمی معلوم نہ ہوا۔ الا وہ ۔کبا کیا جو اہر سمے ۔ اور کیا کیا جو ہری ہو

میر تخلُّص کیا کرتے تھے۔ کے تخلُّص سے عالمگیر موثیہ - تو اُنہوں نے سوز ارکیا۔ کسی شخص نے سوز سے آکر کہا کہ صرت! ایک شخص آپ کے تخلُّص بر آج سِنت تھے ا در کینے تھے کہ سوز گوز کیا تخلُّص رکھا ہے۔ ہیں لیپند نہیں۔ اُنہوں نے کہنے والے کا نام پو چھا۔اس نے بعد بہت سے انکار اور اصراد کے بنایا۔ معلوم ہوا له نشخص موصوف مقی مشاعرہ میں ہمیشہ آتے ہیں۔ میر مُوزَ مرحوم نے کہا خِرکھے مضا لُقہ بہیں -اب کے صحبتِ شاعرہ میں تم مُجُهُ سے بر سرِ حبسہ بہی سوال کرنا۔ جِنانجِی آنہوں نے ابسا ہی کیا اور با واز ملند بو حصاحضرت آب

کا مختص کیا ہے ہ اُنہوں نے فرمایا کہ صاحب تبلہ نقیر نے تخلُص تو میر کیا تھا۔ مگروہ میر تقی صاحب نے پسند فرمایا۔ نقیرنے خیال کیا کہ ان کے کمال کے سامنے میرا نام فررون ہو سکے گا۔ نا چار سوز تخگف کیا۔

(شخف مذکور کی طرف اشارہ کرکے کہا) سُنتا ہوں
یہ صاحب گوز کرنے ہیں۔ مُشاعرہ میں عجیب فہقہ
اُڑا۔ لکھنٹو میں ہزاروں آدمی مشاعرہ میں جمع ہونے
تھے۔ سب کے کان تک آواز نہ گئی تھی۔ کئی کئی دفعہ
کہواکر سُنا۔ اوھر شخص موصوف اوھر میر تھی صاحب
د د ذی چپ بیٹھے سُنا کئے ہ

# سوز کی شعرخوانی کا انداز

سوزنے علاوہ شاعری کے شعر خوانی کا الساطرلقة ایجاد کیا تھا۔ کہ حس سے کلام کا لُطف دو چید ہو جاتا نفا۔ شعر کو اس طرح اداکرتے تھے۔ کہ خود مضمون کی صورت بن جاتے تھے۔ اور لوگ بھی نقل آتارتے تھے مگر وہ بات کہاں! آواز در دناک متی مشعر نہایت نری اور سوز دگاز سے بڑھے تھے۔ اور اس میں اعضاء سے بھی مدد لیتے تھے۔ مثلاً شمع کامضمون بالسفنے تھے۔ تو پڑھتے وقت ایک ہاتھ سے شمع اور دوسرے کی اول سے وہیں فانوس تیارکرکے بتا ہے۔ بے دماعیٰ یا فارضی کامضمون ہوتا توخود بھی تیوری چڑھاکر دہیں بگرط جاتے اور تم بھی خیال کرکے دبکھ لو اِن کے اشعار ابیٹ براعظے کے لئے صرور حرکات و انداز کے طالب ہیں۔ چنانچ پر تیجوا تھا۔ اور عجیب انداز یہ طاحہ بھی ایک خاص مو نع بر بہوا تھا۔ اور عجیب انداز سے راح ھاگیا ہے

کٹے گھرسے جو ہم ابنے سوریے سوارے سوارے سوارے سام اللہ خال صاحب کے ڈربرے وجن کئی طفن لی پر یر و۔ ارب رہے ارب رہے ارب رہے ارب رہے ارب رہے ارب رہے ہے۔

چوتھا مصرع پڑھتے بڑھتے وہیں نرمیں برگر برطے۔
گویا بربزادوں کو دیکھتے ہی دل بے نابو ہوگیا۔اور ایسے
بڑھال ہوئے کہ ارے ارے ارے کہتے کہتے غش کھا کر
بے ہوش ہوگئے۔ایک غزل میں قطعہ اس انداز سے مُسنایا
تقا۔ کہ سارے مشعرہ کے لوگ گھبا کرا تھ کھڑے ہوئے

0 - 26

او مارسیاه زلف سیج کهه بنلاف دل جهان جیشب هو کندلی تلے دیکھ تو نه ہووے کاٹا نه ہفی ی ترا برا ہو

پہلے مصرع پر ڈرتے ڈرتے ۔ بجبر مجھے ۔ گوبا کنڈلی تنے وکھنے کو جھے ہیں۔ اور حس و نت کہا ۔ کالما نہ ہفی ۔ بس دفعتہ انتہار لوٹ دفعتہ کہ افتیار لوٹ کئے کہ لوگ گھبرا کر سنبھا لنے کو کھڑے ہوگئے ۔ (صبح افعی ہے محاورہ میں ہفی کہتے ہیں )

مِیرَفی لکھنوجاتے ہیں

دِلَّى بِسِ شاہ عالم كا در بار اور امرار و سُرفا كى محفاوں میں ادب ہرونت میر كے لئے حبد خالى كرنا تھا۔اور اُنَ كے جوہركمال اور نيكى اطوار واعمال كے سبب سے سب عظمت کرنے تھے۔ مگرخالی آدابوں سے خانداں تو نہیں بل سکتے۔ اور وہاں تو خود خزائے سلطنت خالی بڑا تھا۔ اس سے سنوالہ بیں دِتی جبوڑنی بڑی ۔

کے حتیات ہیں وہی جبوری پڑی۔
جب کھنٹو چلے نوساری گاڑی کا کرایہ بھی پاس نہ تفا
ناچار ایک شخص کے ساتھ سٹریک ہوگئے اور دبی کوفرا
حافظ کہا۔ تفوری دور آگے چل کراس شخص نے پھر بات
کی میر صاحب چین بجبیں ہوکہ بیا کہ صاحب قبلہ
آپ نے کرایہ دیا ہے۔ بیشک گاڑی میں بیصے ۔گر بانوں
سے کیا تعلق ہ اس نے کہا۔ حضرت کیا مضائقہ ہے۔ راہ
کا شغل ہے۔ بانوں میں ذراحی بہنتا ہے۔ میر ماحب
کا شغل ہے۔ بانوں میں ذراحی بہنتا ہے۔ میر ماحب
گر کر بولے کہ خیر آپ کا شغل ہے۔ میری زبان خراب
ہوتی ہے ج

مر ایس اُنزے - معلوم ہوا کہ یہاں آج ایک مگاع ہوا کا مشاعرہ اسلامی کا مشاعرہ مش

ہے۔ رہ نہ سکے۔ اسی وتت غزل کھی اور مشاعرہ پیں جاکر شامل ہوئے۔ان کی وضع قدیمانہ - کھٹکی دار پکھی بیجاس گڑ کے کھیر کا حامہ - ایک بورا تھان ببنولئے کا کمر سے بندھا۔ایک رومال پیڑی دار تہ کیا ہوا۔ انٹسس میں آورزال - مشروع کا باجامہ - جس کے عرض کے بانجامے ناگ بھپنی کی انی دار جو تی ۔ حس کی ڈیٹرھ کالشت اُ دیخی نوک ، کر میں ایک طرف سیف لینی سیاھی تلوار دوسری طرف کٹار۔ ہانھ میں جریب ۔ غرض حبب داخل محفل ہوگئے تو وه شهر لکھنئو نئے انداز۔ نئی تراشیں۔ ہانکے شرم ھے جوان جمع - انہیں دیکھ کر سب ہننے لگے -میر صاحب بیجارے غریب الوطن زمانہ کے ہانھ سے پہلے ہی دل شکستہ تھے۔ اور بھی ول ننگ ہوئے۔ اور ایک طرن بلیھے گئے۔ شمع ان کے سامنے آئی تو پیرسب کی نظر سٹیی - اور لعض اشخاص نے یو میں کہ وطن کہاں ہے ؟ میرصاحب نے يه قطعه في البديمبر كه كر غزل طرحي مين واخل كيا ٥ کیا برد و باش او جھو مو بورب کے ساکنو ہم کو غریب حان کے ہنس ہنس ٹیکارکے

دی جو ایک منہر تھا عالم میں اِنتخاب
رہتے نھے منتخب ہی جہاں روزگارکے
اس کو فلک نے لوٹ کے دیران کردیا
ہم رہنے والے ہیں اُسی احراث کی اور میر
سب کوحال معلوم ہوا۔ بہت معذرت کی اور میر
صاحب سے عفو تقصیر جا ہی ۔ کمال کے طالب تھے۔
صنح ہوتے ہوتے شہر میں مشہور ہوگیا۔ کہ میرصاحب
تشریف لائے ۔ رفتہ رفتہ نواب آصف الدولہ مرحوم
نے سنا اور دو سورو پیر مہینہ کردیا ہ

لواب اصف الدوله في فيوانش كي فيوانش

ایک دن نواب آصف الدکوله مرحوم نے غزل کی فرمائش کی ۔ دوسرے تیسر کے دن جو بھرگئے۔ تو پُرچیا کہ میر صاحب! ہماری غزل لائے ، تیرصاعب نے تیوری بدل کرکہا۔ جناب عالی اِمصنمون غلام کی جیب بیں تو بھرسے ہی نہیں کہ کل آپ نے فرایش کی اُج غزل ماصر کر دے۔ اُس فرشنہ خصال نے کہا۔ خیر میر صاحب جب طبیعت حاضر ہوگی کہہ دیجئے گا۔

مِيرَصا . کی نازک مزاجی

ایک دن نواب آصف الدولہ نے مبلا بھیجا۔ جب
پہنچے تو دیکھا کہ نواب حوض کے کنارے کھڑے ہیں۔ ہاتھ
میں چیڑی ہے۔ بانی میں لال سبر محیدلیاں بترتی پھرتی ہیں
اپ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میر صاحب کو دیکھ کر بہت
خوش ہونے اور کہا کہ میر صاحب کچھ فرمایت میر صاحب
نے غزل سنانی متروع کی۔ نواب صاحب سنتے جاتے
سنے عزل سنانی متروع کی۔ نواب صاحب سنتے جاتے
سنتے ۔ اور چیڑی کے ساتھ مجھلیوں سے بھی کھیلتے جاتے
سنتے ۔ اور چیڑی کے ساتھ مجھلیوں سے بھی کھیلتے جاتے
سنتے ۔ میر صاحب چین مجبیل ہونے اور ہر شعربی محید

آخر جار شعر برص كرمير صاحب تحيركة مداور الوك كه برهوں کیا۔آپ تو مجلبوں سے کھیلتے ہیں۔متوج ہوں تو بڑھوں۔ نواآب نے کہا جوشعر ہوگا۔ آپ متوجہ کر لیکا میرَ صاحب کو به بات زیاده نر ناگوار گذُری غزل جیب میں ڈال کر گھر کو جلے آئے۔اور پھر جانا جھوڑ دیا۔چند روز کے بعد ایک دن بازار میں جلے جاتے تھے۔ نواب کی سواری سامنے سے آگئی۔ دیکھتے ہی نہایت محبت سے بولے کہ میر صاحب اب نے بالکل ہمیں جھوڑ دیا کھبی تشریف بھی نہیں لاتے۔میرصاحب نے کہا بازار میں باتیں کرنا آواب مشرفا نہیں۔یہ کیا گفتگو کا موقع ہے ، غرض بدستوراینے گھر میں بلیٹے رہے اور فقرو فاقد میں گزارے دہے م

سعاد بارخان کی ساکوی

سعادت بارخال رنگيس- نواب مهماسپ بيگ خال

قلعدارشاہی کے بیٹے تھے - ۱۹ - ۱۵ - برس کی عمر تھی بڑی شان و شوکت سے گئے - اور غزل اصلاح کے لئے میٹر کی خدمت بیں پیش کی - شن کر کہا کہ صاحبزادے ؛ آپ خود امیر بین اور امیر زادے ہیں - نیزہ بازی - تیر اندازی کی کثرت کیجئے - شہسواری کی مشق فرایئے - شاعری دِلخراشی و حکر سوزی کا کام ہے - آپ اس کے در پے نہوں جب اُنہوں نے بہت اصرار کیا تو فرمایا کہ آپ کی طبیعت ہس فن کے مناسب نہیں - یہ آپ کو نہیں آنے کا خواہ مخواہ میری اور اپنی اوتات ضایع کرنی کیا صرورہے بہی معاملہ میری اور اپنی اوتات ضایع کرنی کیا صرورہے بہی معاملہ میری اور اپنی اوتات ضایع کرنی کیا صرورہے بہی معاملہ میری عرب کے ساتھ گزرا ہ



میر سے مکھنو میں کسی نے پو چھا۔ کیوں حضرت آجل شاع کون کون ہے ؟ کہا ایک نو سودا۔ دوسرا خاکسار ہے اور کھ تا کل کرکے کہا آدھے خواجہ میر ذرک ۔ کوئی فتض بولا کہ حضرت! اور میر سوز صاحب ؟ چین مجبیں ہو کر کہا کہ میر سوز صاحب بھی شاعر ہیں ؟ انہوں نے کہا کہ آخر اُستاد نواب آصف الدولہ کے بیں ۔ کہا کہ آخر اُستاد نواب آصف الدولہ کے بیں ایسے تخلص ہم نے یہ ہے تو بونے بین سہی ۔ گر سٹرفا بیں ایسے تخلص ہم نے کھی نہیں سنے ۔ میر صاحب کے سامنے مہال کس کی تھی جو کیے کہ ۔ ان بیچارے نے تیر خلص کیا تھا۔ وہ آپ نے چین لیا۔ ناچار اب اُنہوں نے ایبا تخلص امتیار کیا کہ نہ آپ اسے چینیں ب

# مِيرَصاحب كي نارك مزاجي

لکھنٹوکے چندعائد واراکین جمع ہوکر ایک دن آئے کہ میر صاحب سے ملاقات کریں اور اشعار شنیں۔ دروازہ پر اگر آواز دی ۔ لونڈی یا ما مزیکی ۔ حال بوچ کر اندر گئی۔ ایک بوریا لاکر ڈیوڑھی میں بچھایا ۔ انہیں بھایا۔ اور ایک برانا سائے تہ تازہ کرکے سائے رکھ گئی۔ میر صاحب اندر پرانا سائے تہ تازہ کرکے سائے رکھ گئی۔ میر صاحب اندر

سے تشریف لائے - مزاج رُسی وغیرہ کے بعد اُنہوں نے فرمائش اشعار کی میرتماحب نے اول کی مالا - بھرصات جراب دیا که صاحب تبله-میرے اشعار آب کی سمورس نہیں آنے کے ۔اگر جبہ ناگوار مہوًا - مگر منظر آداب و اخلاق اُنہوں نے ابنی نارسانی طبع کا افرار کیا۔ اور پیمر درخواست کی-اُنہوں نے پیر انکار کیا۔ آخران لوگوںنے گراں خاطر ہوکہ کہ کہ حضرت الورتى و فاتّانى ە كلام سمجة بين-آب كاإرث د کبوں پرسمجھیں گئے ۔میرَصاحب 'نے کہا کہ یہ وُرست ہے ۔ مگر ان کی منزمیں مصطلحات ا در فرمنگیں موجود ہیں - اور مبرے کلام کے لئے نقط محا درہ اہل ار دو ہے با جامع مسجد کی سیٹر صیاں اور اس سے آپ محرد م ہیں ۔ بیر کہ کر ایک

عشق بڑے ہی خیال پڑا ہے جبین گیا آرام گیا دل کا مانا ٹھیرگیا ہے صئیج گیا یا ث م گیا اور کہا آپ بموجب اپنی کتابون کے کہینگے کر خیال کی تی کو نام کر و بھر کہینگے کہتی تقطیع میں گرتی ہے ۔ مگریہاں اسکے سواجواب نہیں کہ محاورہ یہی ہے ج

### شابانه نوارثيب

جب نواب آص<sup>ت</sup> الدوله مرگئے -سعا د<del>ت علی خا</del>ں **کا** د ور مبُوا۔ تومبیر وربار جا نامچھوٹر چکے تھے۔ وہاں کسی نے طلب یه کیا - ایک ون نواپ کی سواری جاتی نقی - بیمسجد میر سرراہ بیٹے رہے۔سیدانشانخواصی میں نھے۔نواب ہے پوٹیجا کہ انشآیہ کون شخص ہے ، حس کی مکنت نے اُسے اُکھنے بھی نہ دیا۔عرض کی جناب عالی بہ وہی گدائے متنکت<u>رہے ج</u>یب کا ذکر حضور میں اکثر آیا ہے۔گذارے کا وہ حال اور مزاج کا یہ عالم۔آج بھی فافذ ہی سسے ہوگا۔سعادت علیخاں نے آگرخلعت مجالی ا در ایک مهرار ر و بهیر دعون کا بھجوایا -جب جو بدار لے کر گیا۔ میر صاحب نے وابیس کر دیا اور کہا مسجد میں بھجوائے۔ یہ گنہ گار آنا مخاج نہیں۔ سعادت علی فاں جواب سُن کرمنتعجب ہوئے ۔مصاحبوں نے بیرسمھایا۔عزف نواب کے حکم سے ستید آنشاء خلعت لیکر گئے اور اپنی طرز پر سمجها باکه نه ابینے حال پر! بلکه عیال پر رحم کیجئے ۔ اور

بادشاہ وقت کا رہ ہر ہے۔اسے قبول فرمایئے۔میر صاحب نے کہا کہ صاحب ہ وہ اپنے ملک کے باوشاہ ہیں ۔میں ايينے ملك كا بادشاه مول كرئى نادا قف إس طرح بيش آیاً تو مجے شکایت نہ تھی۔ وہ مجھُ سے وا نف میرے حال سے واقف واس پر اتنے ونوں کے بعد- ابک دس روبہ کے مدمتگار کے ہاتھ خلعت بھیجا۔ کھے اپنا نقرو فانم تبول ہے۔ مگہ یہ ذلت نہیں اُٹھائی ماتی۔ سید آنشاء کی سّانی اور لقائلی کے سامنے کس بات کی پیش ماسکتی ۔ میر معاحب نے تبول فرمایا ۔ اور در بار مس بھی کمبی کمبی جانے لگے ۔ نواب سعادت علی خاں مرحُوم ان کی الیسی خاطر کرتے تھے کہ اپنے سامنے بیطینے کی اجازت ویتے تھے اور ابنا بیجوال بینے کو عنایت کرتے تھے ﴿



کے باس ایک معقول مکان رہنے کو دیا کونشِست کے مکان میں کھڑکیاں ہاغ کی طرف تقبیں مطلب اس سے یبی تھا کہ ہر طرح اُن کی طبیعت خوش اور شکفتہ رہے۔ بیہ حب دن وہاں اگر رہے کھڑکیاں بندیڑی تھیں۔کئی برس گزرگئے ۔اسی طرح بند بڑی رہیں ۔ کمبی کھول کر باغ کی طرف نہ دیکھا۔ ایک دن کوئی دوست آئے۔ انہوں نے کہا کہ ادھر باغ ہے آپ کھڑکیاں کھول کر کیوں نہیں بیٹھتے۔ میر مساحب بولے کیا ادھر باغ ہمی ہے۔ اُنہوں نے کہا کہ اسی سٹے نواب آپ کو بہاں لائے ہیں۔ کہ جی بہلتا رہے اور ول مسكفت مو-مير صاحب كے بھٹے يُرانے مسودے غ اوں کے بیلے تھے۔ آن کی طرف اشارہ کرکے کہا کہ میں تو اس باغ کی نکہ میں ابسا لگا ہؤں کہ اٹس باغ کی خبر بھی نہیں ۔ یہ کہہ کر چیکے ہو رہے۔

کیا محدیث ہے! کئی برس گذرجائیں۔ بہلو ہیں باغ ہو اور کھڑکی تک نہ کھولیں۔ خیر۔ ثمرہ اِس کا یہ مجوا کہ اُنہوں نے وُنیا کے باغ کی طرف نہ دیکھا۔ خدانے اُن کے کلام کو وہ بہار دی کہ سالہا سال گذر گئے۔آج تک لوگ ورقے أُلِيْتُ مِين - اور كلزارس زياده خوش موت بين ه

مِبْرَصاحب کی فناعت

گورنر جزل اور اکثر صاحباں عالیثال جب لکھنؤ ہیں مباتے تو اپنی قدر دانی سے بااس سبب سے کہ انکے میرشی ایف علوح صلہ سے ایک صاحب کمال کی لقریب واجب سمجھتے تھے۔ میر صاحب کو ملا قات کے لئے مبلاتے ۔ مگر یہ پہلوتہی کرتے ۔ اور کہتے کہ مجھ سے جو کوئی مبتا ہے یا تو مجھ فقیر کے خاندان کے خیال سے یا میرے کلام کے سبب سے مقبر کے خاندان کے خیال سے یا میرے کلام کے سبب سے متا ہے۔ صاحب کو خاندان سے غرض نہیں۔ میرا کلام شمجھتے مہتا البتہ کچھ انعام و بیگے ۔ابیی ملاقات سے فراک میں صاب ہے انعام و بیگے ۔ابیی ملاقات سے فراک کے سامل میں صاب کیا حاصل ہو

\*\*\*

جُرائت کی آنگھیں

بزرگوں کا تول ہے کہ شرانت و نجابت غریبی برعاشن ہے۔ دولت اور نجابت آلیں میں سوکن ہے۔ بیرحق ہےاور سبب اس کا پر ہے کہ شرافت کے اصول وآ بین غریبوں ہی سے خوب نبصتے ہیں۔ امارت آئی قیامت آئی۔ دولت آئی نشامت آئی۔ میاں جُراث کی خوش مزاجی لطیفہ گوئی سخراین کی مدسے گزری ہوئی تھی۔ اور مبندوستان سے امبروں کو نہ اس سے ضروری کام -نہ اس سے دباوہ کوئی نعمت ہے۔ کہتے ہیں مرزا تنتیل۔ سیدانش اوران کا یہ مال تفا۔ کہ گھر میں رہنے مذیاتے تھے۔ آج ایک امیر کے مان- دومرے ون دوسرے امیرآئے-سوار کیا اور ساتھ لے کئے۔ ہم ۔ ۵ ون وہاں رہے کوئی نواب اور آئے -وہاں سے وہ لے گئے۔جہاں ما بین ۔آرام وآسائین سے زبادہ عيش كا سامان موجود رات دن قبيقها ادر جيجي - ايك ببيكم صاحب نے ان کے جٹیکلے اور نقلیس منیں - بہت خوش ہومیں

اور نواب صاحب سے کہا کہ ہم تھی باتیں سنینگے۔ گھر ہیں لاکر کھانا کھلاؤ۔ بروے یا جلمنیں جھٹ گئیں ۔ اندر وہ مبھیں باہریہ بیٹیے ۔ جند روز کے بعد خاص خاص ببیبوں کا برائے نام بروہ رہا۔ بانی گھروالے سامنے پیرنے لگے۔ رفتہ رفتہ یگانگی کی یہ لوبت ہو ٹی کہ آپ بھی یا تیں کہنے لگیں گھر میں کوئی دا دا۔ نانا کوئی ماموں جما کہتاہے۔ شنیج صاحب کی آ جمعیں وکھنے آ بئیں۔ جند ر وز ضعف بصر کا بہانہ کر کے · فا ہر کیا ۔ که آنکھیں معذور میو گئیں ۔ مطلب پر بھٹ اے کہ الرحمن كے ديدارسے أنكھيں سكھ باينں - چنانچر بے تكلف گھروں میں حانے لگے ۔ اب بردہ کی ضرورٹ کیا ۔ بہ مجمی قاعدہ ہے کہ میاں بیری جس بھان کی بہن خاطر کرتے ہیں نوکراس سے جلنے لگتے ہیں-ایک دن دوبہرکو سو کر اُ مُنے۔ نشیخ صاحب نے لونڈی سے کہاکہ بڑے آ فتاہے میں بانی تھرلا۔ لونڈی نہ بولی۔ اُنہوں نے بھرمیکارا۔ اُس نے کہا کہ بیوی مبائے ضرور میں لے گئی ہیں۔ اُن کے ممنہ سے زکل گیا۔ کہ غیبانی دوانی ہوئی سے۔سامنے نذر کھا ہے دیتی کیوں نہیں ہے بیوی دوسر کے دالان میں تصیب-لونڈی

گئی اور کہا کہ دونی بیوی یہ مُوا کہناہے کہ وہ بندا اندھا ہے۔ یہ تو الہناہے کہ وہ بندا اندھا ہے۔ یہ تو الہناہے کہ وہ بندا اندھا ہے۔ یہ تو خاصہ سی تھیں ہے۔ یہ راز گھلا۔ گراس میں شیر نہیں ۔ کہ آخر آنکھیں کھو بلٹھے سے آخر آنکھیں کھو بلٹھے سے مزن فال بد کا ور دحال بد میادا کسے کو زند فال بد

#### ميرصاحب اور جرأت

مرزا محمدٌ تقی آن ترتی کے مکان پر مشاعرہ ہوتا تھا۔
ادر تمام امرائے تامی وشعرائے گرامی جمع جو تے تھے۔ بیر تقی مرحوم بھی اتنے تھے۔ ایک دفعہ حجرائی نے غزل بڑھی۔اورغزل بھی دہ جو ایک کر تعریفیوں کے عُل سے ننعر تک شنائی نہ دیئے۔میاں جو آٹ یا توجوش سرور ہیں جو کہ اس حالت میں انسان کو سرشار کردنیا ہے۔ یا شوخی مزاج سے میر صاحب کے چھیڑنے کے إدا دہ سے ایک مزاج سے میر صاحب کے چھیڑنے کے إدا دہ سے ایک

شاگرد کا ہاتھ بکڑکے ان کے پاس آگر بیٹھے اور کہا کہ حفرت!
اگرچہ آپ کے سامنے غزل پڑھنی ہے ا دبی اور لیے حیائی ہے
کھر خیراس بیہودہ گونے جو بادہ گوئی کی آپ نے ساعت
فرمائی : میر صاحب بیوری چرمھا کر چیکے ہورہے ۔ مجرات
نے بھر کہا۔ میر صاحب کچھ ہوں ہاں کرکے بچرطال کئے۔
جب اُنہوں نے بہ تکوار کہا تو میر صاحب نے جو الفاظ
خب اُنہوں نے بہ تکوار کہا تو میر صاحب نے جو الفاظ
فرمائے۔ دہ یہ ہیں کیفیت اس کی یہ ہے ۔ کہ تم شعر تو
کہ نہیں جانتے ہو اپنی چو ما جائی کہدلیا کرو"

كريلا بماند

کر با ایک براتم مجانگر دلی کا رہنے والا نواب جُمع الده کے ساتھ گیا تھا۔ اور اپنے فن میں صاحب کمال معتا۔ ایک دن کی ماضر تھا۔ شیخ جُراکت ایک دن کی موجود تھے۔ اس نے نقل کی ۔ ایک ہاتھ میں کھڑی ہے کہ دو سرا ہاتھ اندھوں کی طرح بڑھایا میٹول کھڑی کے کہ دو سرا ہاتھ اندھوں کی طرح بڑھایا میٹول کھڑی کے کہ دو سرا ہاتھ اندھوں کی طرح بڑھایا میٹول کھڑی کے کہ دو سرا ہاتھ اندھوں کی طرح بڑھایا میٹول کر بھرنے لگا۔ اور کہنے لگا کہ حضور شاعر بھی اندھا

شعریمی اندهامضمون همی اندها پ صنم شنتے ہیں تیرے بھی کرسے کہاں ہے کس طرف کو ہے کدھرہے شیخ صاحب بہت خفا ہوئئے۔ گھرآ کر اُنہوں نے بھی اس کی ہمجو کہہ وی۔اورخاک خوب اُڑا ٹی اُسے شن کر کر ملا بہت کر وایا۔ جنانجہ دوسرے مبسین بیر اندھے کیفل کی اسی طرح لاٹھی لیکر پھرنے لگا۔ ان کی ایک غزل ہے ۔ امشب نیری ڈلفوں کی کایات ہے واللہ کیارات ہے کیارات ہے کیا رات سے واللہ ہررات کے تفظ پر لکڑی کا سہارا بدلتا تفا۔ کیا را<u>ت</u> کے عہدخودشاہی اوراس سے لیق پیش کا زمانہ خوشوالی کے لحاظ سے بہشتی زمانہ تھا۔ دربار جوابركسي هرف حاماتها وه ضروري چيزم وركاروباركي آوم و تي سيد ليني ساتھ لے ماما انفا۔ تاكد بركام بررسم بربات وركارها ف كامحادو وبي بروج دارالخاف كاسة نواب راج الدول مرشد آباد کے صوبر دار ہوکرگئے تو علاوہ منصبداروں اور ملازموں کے کئی بھانڈ۔ دونين گويتے ـ دوتين رند بال ايك دو تفكتنے -دونين 'انبا في - ايك دوكني هاء ر بمِرْ بھونچے بک بھی سانھ ہے گئے ۔ اور وہ ایسا دفت نضا ۔ کہ دنّی کا بھڑ بھونچا بھی دس بارہ روبیہ بیسنے بغیر دتی سے نه نکلتا تنفا ہ

ہے کیارات ہے کیارات ہے واللہ اس عز ل کے ہرشعر کا دوسرا مصرع ایک ہی ڈھنگ پر ہے۔ جینا بخیہ ساری غزل کو اسی طرح کحفل میں بڑھتا بھرا۔ شیخ تصاحب اور بھی عقتہ ہوئے اور پیرآگر ایک ، بجو کهی-ترجیع بند تفاسه ا گلا محبوُّ ہے لیگلا محبوُّ ہے ساون ماس کر ملا معبُّو ہے اس كو خبر بيرُ ئي-بهيت مُصنا- بيركسي فحفل بين ايك نتجه كا سوانگ مھرا اور ظاہر کیا کہ اس سے پیٹ میں مُعِمّننا گھُس گیا ہے۔خود ملّا بن کر مبیٹھا اورحیں طرح جنّات ا درسیبا نوں میں لطائی موتی ہے۔ اسی طرح تھکرتے تھکرتے بولا کہ ارے نا مراد کیوں غریب ماں کی جان کا لاگو بہوا ہے ۔ حُرانت ہے تو ہا میرنکل آگہ ایمی حلاکرخاک کرٹوں ۔آخراب کی وفعب ۔ انہوں نے ایسی خبرلی کہ کریلا خدمت میں **ما** ضر ہوًاخطامغا کروائی اورکہا کہ میں اگر آسمان کے نارے نوٹر لاؤنگا نومجی اس کا چرمیا و ہیں تک رہیگا۔جہاں تک دائرہ محفل ہے۔ آپ کا کلام مُنه سے نکلتے ہی عالم بیں منہور ہوجائے گا-اورستيركي لكير بهو كا-كه تيا مت تك مدميط كا-بس اب مبري خطا معان فرمایئے د

#### اندھے کو اندھیرے میں بہن دور کی سوھی

ایکِ دن میرانشاءالندخان۔عُراَت کی ملاقات کو آئے۔ دیکھا تو سرٹھیکائے بیٹھے کھے سوچ رہے ہیں۔ اُنہوں نے پوکیھا کہ کس فکہ میں بیٹھے ہو۔ جُرانت نے کہا کہ ایک صرح خیال بیں آیاہے۔ جا ہتا ہوئ کرمطلع میوجائے۔ اُنہوں نے پُوچھا کہ کیاہے ہے جُراُتُ نے کہا کہ خوب مصرع ہے۔ گرجب تک د وسرا مصرع نبوگا- نب تک پدشناؤں گانہیں نونم مصرع لگاكرافسے مبی چھیں لوگے۔سیدانشآرنے بہت اصرار کیا۔ آخر جُرآت نے برام دیا ع أس زلف بربعبتى شب ريجور كى سوجى سید انشآءنے وزا کہا کہ ظ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوھی حُرِاثَتَ بنس بیسے اور اپنی لکٹری آٹھا کر ارنے کو دولیے

دیر تک سید آنشا آگے آگے بھاگئے بھرے اور یہ بیھے بیھے مٹولتے بھرے - اللہ اکبر! کیا شکفتہ مزاج لوگ تھے ۔ کیا خش دلی اور فارغ البالی کے زمانے تھے ۔

سیدانشاءنے ان کے نام کامعمہ کہا تھا۔ سرمنڈی مکورہ گراتن - لطیفہ اس میں یہ نظاکہ گراتن اِن کی ماں کا نام تھا۔

# نناه علم اورستبدانشأ کے ناز

دتی میں اگر جہ بادشاہ اسوفت فقط بادشا، شطرنج تھا

یہاں تک کہ مال و دولت کے ساتھ غلام قا در نقد بصار

یک بھی لے گیا تھا۔ مگریہ اپنا مطلب ہزار طرح سے نکال

یفتے تھے۔ مثلاً جمعرات کا دن ہوتا۔ تو با تیں کرتے کرتے

دفعتہ خا موش ہوتے اور کہتے کہ پیر و مرشد غلام کو اجازت

ہے ؟ بادشاہ کہتے خربا ضد۔ کہاں ؟ کہاں؟ یہ کہتے جضور

تج جمعرات ہے ۔ غلام بنی کریم جائے۔ شاہ دین و ومنیا کا

دربارہے کہتے وض کرے شاہ عالم برادب کہتے کہ ہاں جبی کریم

عزور جایتیئے - ستیدانث التدخاں ہمارے لئے بھی مجھ عرض کرنا۔ یہ عرض کرننے کر حضور! یفلام کی اور آرزو كون سى بنے - يەكبە كر پير خاموش موتے - با دشا ہ جھ اور بات کرنے لگتے۔ ایک لمحہ کے بعد پھریہ مکتے کہ ہرو مرشد! بیر غلام کو ا حازت ہو۔ بادشاہ کہتے کہ بیں اے معبی میر انشاء الله خال ابھی نم گئے نہیں ؟ یہ کہتے حضور بادشاہ عالیجا ہ کے دربار میں غلام خالی ہاتھ کیو نگر حائے بجھے نذرونیا كُورُ جِراعَي كوتو مرحمت جوا بادشاه كبنت بإل معبني وربت درست! مجمح توخيال بي نهيس رباجيب ميس واغفر والتح ادر کچه روپ نکال کر دیتے۔ میرانشاء اللہ خاں بیتے ا**رر** ایک دو فقره د عائیه که کر پیمرکتے که حضور دوسری جبیب میں وست مبارک جائے تو فدوی کا کام جلے ۔ كبونكه وہاں سے بیمر کر میں تو آنا ہے۔ بادشاہ کینے کہ ہیں! مال معبی سے ہے۔ سے ہے - مجلا وہاں سے دو دو کھوری نوکسی کو لاكر دو- بال نيچ كيا جانيس كي - كرتم آج كهال كيّ نف-اگر جبر إن نِقروں سے به کام نکال بیٹے تھے۔لیکن پھر کب تک ؟ آخر دِ تَی سے دِل اُمِاٹ ہُوا۔ ادر لکھنو کا مُن کیآ

# انونحني فرمانتين

سعادت علی خاں لوارے بیں بیٹے بڑے میرانشا اللہ خاں کی گوو میں سروھرا ہوا سرور کے عالم میں دریا کی سیرکرتے جلے مانے تھے ۔ اب دریا ایک حولیی برنکھا دیکھا حیلی علی نفتی بہا در کی۔ کہا کہ انشاء دیکھید کہیں نے "ما دیج کہی۔ مگر نظم نہ کر سکا۔ بھبئی تم نے ویکھا بہت خوب مادہ ہے اسے رباعی کمجہ د و ۔اُسی وقت عرض کی – نه عربی مد فارسی منه ترکی! به مشرکی مد تال کی مد مشرکی یہ نادیج بھی ہے کسی اُرکی سے جو بلی علی نقی خاں بہاور کی میاں بنیتآب کا نول لکھ رکھنے کے فابل ہے کہ سید انشاء کے نصل و کمال کو شاعری نے کھویا اور شاعری کوسعا دن علی خاں کی مصاحبت نے ڈو ہویا ہ

انشآء ایک دن وزاب صاحب بیت عظ بیسط کھانا کھا

رہے تھے۔ اور گرمی سے گھبرا کر دستار سرسے رکھ دی تھی۔ مُنڈا ہوا سر دبکھ کر نواب کی طبیعت میں جبل آئی۔ ہاتھ بڑھا کر بیجھے سے ایک دھول ماری۔ آپ نے مبلدی سے نڈپی سر رپر رکھ کی اور کہا۔ سُبھان اللّہ بچین میں بن رگ سمجھا یا کرنے تھے۔ وہ بات سچ ہے کہ ننگے سرکھانا کھاتے ہیں تو شبیطان دھولیں مارا کرتا ہے۔

ایک باہرے کے حرافیہ

رات بہت گئی تھی اور انفاء کے لطائف ظرائف کی آتشادی چیکٹ رہی تھی۔ یہ رخصت جا ہتے تھے۔ اور موقع نہ پاتے تھے۔ اور موقع نہ پاتے تھے۔ لواب کے ایک مصاحب با ہرے کے دیک مصاحب با ہرے کے دہنے والے اکثر اہل شہر کی باتوں پرطعن کیا کرتے تھے۔ اور نواب صاحب سے کہا کرتے تھے کہ آپ خواہ محید آنشاء کے کمال کو بڑھاتے چرھاتے ہیں تھنبات

میں وہ اِنٹے نہیں۔اٹس و نت اُنہوں نے بِقاً کا یہ مطلع نہایت تعربی کے ساتھ براھا ہ د بکھے آ بئینہ جو کہتا ہے کہ اللّٰہ رہے ہیں اس کا میں دیکھنے والا ہوں بقاً واہ رہے سب نے تعربین کی ۔ نواب نے بھی بسند فرمایا ۔ اُنہوں نے کہا کہ حضور ستید آنشا مست اس مطلع کو کہوا بین نواب نے ان کی طرف و مکیھا۔مطلع حقیقت میں لاجواب تھتا۔ أنهول نے بھی ذہن لڑا یا۔ فکرنے کام مذکبا - أنهول نے پیر نقاضا کیا۔ سید آموصوف نے فوراً عراض کی کرجناب الی مطلع نونہیں ہوا گرشعرحب حال ہوگیا ہے محکم ہو توعوض کروں سے ایک ملکی کھڑا دروازہ ببہ کہنا تھا رات آب توبہنیرے جاباڑہ رہنے بامیرے میں

ایک ون نواب نے روزہ رکھا اور حکم دیا کہ کو ٹی

تنے نہ بائے۔ سیدانشاء کو ضروری کام تھا۔ بر بینجے بہردار نے کہا کہ آج مکم بنیں۔آگے آپ مالک ہیں۔ یا وجود انتهائے مرحمت کلے بریمی مزاج سے ٹہشیار رہنتے تھے۔ تقوری دیرتا تل کیا - آخر کمرکھول دستارسرسے بڑھا تبا اُ تار ڈالی۔ اور ڈو بیٹرعور نوں کی طرح سے **اوڑھ کر**ای*ک* ناز و انداز کے ساتھ سامنے حاکھڑے ہوئتے ۔ جُونِی اُسکی نظریر ایب اُنگلی ناک بر دھرکر بولے ہے میں ترے صدقہ نه رکھ اے مری بیاری روزہ بندی رکھ لیگی ترے بدلے ہزادی روزہ۔ نواب بے اختیار مبنس پراے - جو کھے کہنا سننا تھا۔وہ كها ورمنت كهيلته على آئے-

إنشاكي محددي

ان کے حالات سے یہ بھی معلوم میر تاہے کہ اُنہو گئے عامہ خلایق خصوصاً اہل دیلی کی دفاقت اور رواج کا ر کا بیرا اُکھایا ہوا تھا۔ چانچہ لکھنٹو میں میرغلی صاحب ایک مرشیرخواں تھے کہ علم موسیقی میں انہوں نے مکمار کا مرتبہ حاصل کیا تھا۔ مگرا پنے گھرہی میں مجس کرکے پڑھتے تھے۔ کہیں ماکر نر پڑھتے تھے۔

نواب نے ان کے شہرہ کمال سے مشتاق ہو کرطلب کیا ائہوں نے اِنکار کیا اور کئی ببغام سلام کے بعد بیمبی کہا کہ اگر وہ حاکم وفت ہیں تو میں تعبیٰ سیادٹ کے اعتبار سے شاہزادہ ہوں۔ اُنہیں میرے ہاں آنے سے عارکیا ہے ؟ نواب نے کہا کہ سید میرے ہاں ہراروں سے زباوہ ہیں میر صاحب نے اگر فخر پیدا کیا تو یہی کیا کہ ستید تھے اب و وم بھی ہوگئے ۔خبرانہیں اختیار پنے ۔ میر فکی صاحب نے پیا سُن کرخیالات چند در جندسے وزا ٌ دکن کا ارا دہ کیسا. ستيد آنشاء جوشام كو گفرآئے تو د مکیفا كه کچھ سامان سفر ہو ر ہا ہے۔سبب بوجہا تو معلوم موداکه میرعلی صاحب مکھنو سے جانے ہیں۔ چو مکہ آپ کے بھٹنچے مجالمنے بھی ان کے شاگر دہیں۔ وہ بھی امتنا د کی رفاقت کرتنے ہیں۔میر علی صاحب کے جانے کا سبب بوجھا تو یہ معاملہ معلوم ہوا۔

04 اسی وقت کمر ہاندھ کر بہنچے۔ سعادت علی خاں نے متجے موکر رجها كه خير باشد! پيركيوں آئے ؟ اُنہوں نے عزل را ھی جس کا شعر بیہ ہے ہ**ے** دولت بنی ہے اور سعآدت علی بنا یارب بنا بنی میں ہمبیشہ بنی رہے پيركې كرحضور! غلام جواس وتت رخصت برد كرحلا تو ول نے کہا کہ اپنے دولھا کی وُلھن عردس سلطنت کو کو ذرا دیکیصوں! حضور! واقعی که باره انجرن سولهننگاً سے سبی تنی ۔ سر سی حصور مر- وہ کون ؟ مولوی دلدآر علی صاحب کا نوں میں چھکے ۔ وہ کون ؟ د دنوں صاحبزافیخ گلے میں نولکھا ہار۔ وہ کون ؟ خاتن علّامہ -غرض اسبط*ر*گ

چند زیوروں کا نام سے کر کہا کہ حضور غور جو کرتا ہوں تو ناک یں نقہ نہیں۔ ول وصک سے رہ گیا کہ اللہ سہال کو تائم رکھے ۔ یہ کیا - نواب نے بوجھا کہ پھر وہ کون ؟ کہا حضور إبنحقه ميرتملي صاحب -بعداس كے كيفنيت مفصل بیان کی۔ نواب نے ہنس کر کہا کہ ان کی دور اندلیشیاں بيجا بين . مين ابيے ماحب كمال كو فخ لكھنوسمھتا ہوك-

غرض اس شہرت ہے اصل کے لئے ترتی کا بروانہ اور ۵۰۰ دوبیر کا خلعت کے وہاں سے بھرے ،

جان بلی صاحب کی مُلا فا

حان بیلی صاحب که امس عهد میں رزیڈینٹ اودھ تھے۔ اگرچ سید آنشاء کا نام اور شهره عام سنتے تھے۔ مگر د مکھانہ تقا-جب سیدانشار نواب سعآون علی خان کے باس ملازم ہوئے تو ایک ون صاحب کے آنے کی خبر ہوئی ۔نواب نے کہا انشاء آج ہم تہبیں بھی صاحب سے ملا میں کے عوض کی کہ حضور کی ہر طرح پر درش ہے۔ مگر فدوی کے باب میں کھھ تقریب ملاقات کی صرورت نہیں۔غرض جس ونت صا محدوح آئے۔نواب اور وہ آمنے سامنے کرُسپوں پر بینچے سید انشار نواب کے بیٹھیے کھڑے ہوکر رُومال ہلانے سنھے۔ یا بنیں بانیں کرنے کرنے صاحب نے ان کی طرف د کھھا۔ اُنہو نے ایک بہرہ کی لی-اُنہوں نے انکھیں نیجی کہ لیں ۔ مگر

دل بیں جران ہوئے کہ اس آدمی کی صورت کیبی ہے ؟ یہ خیال کرتے ہی بھر نظر بڑی -اب کی دفعہ اُنہوں نے ایسا چہرہ بدلا کہ ائس سے بھی عجیب - وہ سٹرہا کرادر طرف دیکھنے گئے - پیر حو دیکھا تو اُنہوں نے ایسا مُنہ بنایا کہ اُئس سے بھی الگ مقا -آخر نواب سے بو بچھا کہ یہ مصاحب آپ کے پاس کب ملازمت میں آئے - میں نے آج ہی انہیں دیکھا ہے - نواب فی کہا کہ ہاں آپ نے بہنیں و کیھا -ستید انشاد اللّٰد خال بیم بیس ہواتی بیلی صاحب بہت بہنسے -ان سے ملاقات کی ۔ بیس ہواتی کی ویکھا نے ایسا سنجے کہ ایسا کے ایسا سنجے کی ایسا سنجے کی ایسا کہ جب آئے ۔ بیس ہوئے کہ ستید آنشاد کی ست ج

### مبرشنى صاحب كالطبقه

جات بیلی صاحب کے ساتھ علی نفی خال میزش کر کینی میں ہوتی ہیں گئی ہوتی ہیں آیا کرتے گئیں ہوتی ہیں آیا کرتے گئیں ہوتی تھیں ۔ ایک دن اثنائے گفتگو ہیں کہی کی زبان سے نوکلا۔

ظ شاید که بینگ خفت باشد-اُنہوں نے کہا کاکستاں کے برشعرمیں مختف روأتیں ہیں۔اورلطف یہ ہے کہ كوئى كيفيت سے خالى نہيں - چا نچ بوسكتا ہے ع شایر کہ بیننگ خفیہ باشد۔ سعادت علی خاں نے سید انت ای طون دیکھا۔ انہوں نے ہاتھ با ندھ کرعوض کی کہ حضور إ ميرمنشى صاحب بجا فرانے بين- غلام نے تھى ایک نسخه گلستان میں بہی دیکھا نھا ہ تامرد سخن نگفیه باشد عبیب و بنرش نهفیه باشد در مبیننه گما*ن میر که خالی ست شاید که* بب*نگ خفیه* باشد بلکه وه نسخه بهبن صبح ا ډرمخنی تھا۔اس میں گفیه اور نہفید کے کھر معنے بھی تکھے تھے۔ میرمنٹی صاحب! آب کو یا د ہیں ؟ وہ نہایت منزمندہ ہوئتے۔حب وہ مُخصت ہوتے ۔ توستید انشاء کہا کرنے میر منشی صاحب کا الله بیلی ،

#### سیرانشائے ببدت می کا رموب دھارا

مرزا سلِّيمال شكوه كما مكان لب دريا تھا معلوم ہوُا کر کل یہاں ایک اشنان کا میلہ ہے۔ سید آنشار نے کہ رنگٹ کے گورے ۔ بدن کے فربر۔صورت کے جامہ زیب تھے ۔ بنڈ تان تشمیر کا لباس درست کرکے سب سامان یومیا باف کا تیار کیا۔ صبح کوسب سے میلے دریا کے كنارك إبك فهنت وهرم مورث بن كر ما بييم - اور خوب زور مثورسے اشلوک بڑھنے اور منتز جینے مشروع کر دیئے۔ لوگ اشنان کے لئے اگنے کگے - مگرعورت مردبچہ بولرها جرآتا- الفرمه خوا ه مخواه مرو آومی دیکھ کر انہیں كى طرف مُجْكِلًا - بير انهيس يورُ عاكر وانت نتھے - ملك نكاتے تھے۔جن ووسنوں سے راز کہہ رکھا تھا۔ اُنہوں نے مرزا سلیمآل شکوه کو خردی وه مع حباسه اسی وفت لب ام

آئے۔ دہمیمیں تو فی الحفیقت اناج۔ آئا۔ بیسیے۔ کوٹریو سکے
دُھیر لگے ہیں۔ وہ مجی اس فدر کہ اور سب سے زبادہ۔ اس
میں تفریح طبع یا لیافت ہرفنی کے اظہار کے ساتھ یہ بحث
میں تفریح طبع یا لیافت ہرفنی کے اظہار کے ساتھ یہ بحث
میں تفا۔ کرحضور خانہ زاد کو و بال دوش نسجمیں۔ نہرس شاعری کا با بند عانیں۔ جب کو جب میں جائیگا۔ ادروں سے
کچھے اچھا ہی لے تحلیگا۔

### فابق کے ساتھ لطبقہ

فایّ تخلّص ایک نلک دده شاع نصاحداً جانے کس بات پرخفا ہواکہ ان کی ہجو کہی اورخود لاکرسُنا ئی۔ اُنہوں نے بہت تعرفین کی بہت کو دے اور پانچ روہے مجمی دیئے۔جب وہ جلا تو بولے ذرا کھیریئے گا۔اہی آپ کا حق باتی ہے فلم اُنھاکر یہ قطعہ لکھا اور حوالہ کیا۔ فایق ہے حیا چوہ بجوم گفت دل من سوخت ہوت ہوخت ہونت ہوخت ہونت ہوخت ہونت ہوخت ہوت ہونت ہونت ہونت ہے۔

#### الشرحافظ احتربار

د تی میں ما فظ آحر بار ایک معفول صحبت یافته نامور ما نظر فق - ادر سر کار شاہی میں ما نظان قرآن میں نوگر تھے۔ اگرچہ دنیا میں ایسا کون تھا جس سے ستد آنشا میارانہ نہ برتیں۔ بگر حا نظا تھڑیار کے بڑے بارتھے۔ اُن کا سج کہا تھا۔ بچہ التد مانظ احمدٌ بار۔ مانظ صاحب ایک دن ملنے سکئے رستہ میں مینیہ آگیا اور وہاں پینچنے سک مؤسلا دهار برسنے لگا۔ یہ جاکر بیٹے ہی تھے جو حرم سرا سے ننگے منگے ایک کھاروے کی منگی باندھ آپ دور ع آئے اُنہیں ویکھتے ہی اُنھیلنے لگے۔ ہاتھ بھیلا بھیلا کر کر د بھرتے تھے اور کیے جاتے تھے م بفر بمر مجياجول برست لؤر رد بتیاں مسن مور حافظ مذكور حبب أخصت بون غف نخف نوميث كها کرتے تھے۔ ع اللہ حا نظ احدٌ یار - ابیے ایسے معاملات مزاروں تھے کہ دن رات بات بات میں موتے رہتے تھے ،

اِنشاکی نوات بگرتی ہے

نہایت افسوس کے قابل بہ بات ہے کہ سعاً دیجلیخال کے ہاتھوں سید آنشا کا انجام احجِعا نہ ہوُا۔اسکے مختلف سبب ہیں۔اول تو یہ کہ اگر چر اپنی ہمہ رنگ مبیعت کے زورسے انہوںنے انہیں پر جالیا تھا۔ مگر در مقیقت ان کے اور این کے معاملات کامصدان ان کامطلع تھا ہ رات وه بولے محد سے بنس کرجاہ میا کر کھیل نہیں يُں بُون بنسورا تو ہے متقطع ميرا تبرا ميل بنييں مثلًا اکثر مبلوں تماشوں میں چینے کے لئے کچھ احباب کا تقاضا كجحه ان كى طبيعت اصلى كانقاضا فيرص ابنيس مانا صرورا وربه سعاوت على خال كى طبع كے بالكل مخالف - أكثر اليا برواكه وه اين كاغذات دكيدري يس مصاحبول

کے ساتھ بیر بھی حاضر ہیں۔ اس میں ایک آدھ لطیفہ بھی مِوْمًا جا نا ہے۔ اُنہوں نے عرض کیا حضور غلام کو احازت ہے ؟ وہ بولے كه ہوں إ كہاں ؟ أنہوں فے كہاكہ حصنور آج آٹھوں کا میلہ ہے۔ اُنہوں نے کہا لاُحوْل و لاَ نوۃ۔ سیّد انشاء لولے که مناسب نویه نها که حضورتھی تنشریین لے چلتے۔ نواب نے کہا انتکاء ایسے نار وامقاموں میں مانا ئہیں کس نے بتایا ہے۔عرم کی حضور و یال مانا ایک اعتبار سے فرمن عین ہے اور ایک نظر سے واجب لفائی ہے۔ ایک لحاظ سے سننت ہے ، پھرسب کی توجیہیں بھی الگ الگ بیان کیں ۔ آخر اسی عالم مصروفیت میں تنکتے مُننتے دق ہوکر نواب نے کہا۔ قصّہ مختصر کرو-ادر جلدی سدھارو۔اسی وقت مُونِیوں بر نا وُ دیکر بولے کون ہے آج سواستدانشاً دکے جو کھے اکسے عقل سے نقل سے آیت سے اور روای*ت سے نابت کروے-ایسی مانل لیعض* موقع پر نواپ کوموجب نفریح بردتی مخبس بعض دفعه تفتیق طبیعت اصلی مکدر مروجائے تھے۔خصومہ جبکہ رخصت کے وتت خرچ مانگنے تھے۔ کیونکہ وہ شاہ عالم نتھا۔ سعاد میں

كفا سه

گر جال طلبی مضاکقہ بنیست در می طلبی سخن دریں است

تفذير-لفذير

عضب یہ ہوا کہ ایک ون سر در بار بعض شرفائے خاندانی کی سرافت و نجابت کے تذکرے ہو رہے تھے۔ سعادت علی خان ان کہ کہا کہ کیوں بھبی ہم بھی بخیب لطونین بیں ؟ اسے الفاق تفدیر کہو یا ذیادہ گوئی کا مرہ سمجھو سید آنشا بول اصفے کہ حضور ملکہ انجب۔سعادت علی خان حرم کے شکم سے نقے ۔ وہ چیپ اور تمام دربار دہم مران جو گیا۔ اگرچ انہوں نے پیمراور باتیں بنا بنا کر بات کو مثانا چا ہا۔ گرکمان لفذیر سے تیر بہل چکا تھا۔ وہ کھشک دل سے نہ زبکلی ۔ کہ ف لکن الجاکریت ایجنب۔ دل سے نہ زبکلی ۔ کہ ف لکن الجاکریت ایجنب۔ ایس نواب کے انداز بدلنے لگے اور اس فکر میں ہے لگے اور اس فل میں ہے لگے اور اس فکر میں ہے لگے اور اس می فکر میں ہے لگے اور اس میں ہے لگے اور اس میں میں ہے لگے اور اس می فیور کیا ہے لیں ہے لیا کہ میں ہے لگے اور اس می فیکر کیا ہے لیا ہے لیا ہے کہ میں ہے لگے اور اس میں میں ہے لگے کہ میں ہے لیا ہے کہ میں ہے کی میں ہے کہ میں ہے کی ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ ہے کہ ہے کہ میں ہے کہ ہے کہ ہے کہ میں ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے ک

کہ کوئی بہاند ان کی سخت گیری کے لئے اس تھ آے۔ یہ بھی انواع وا قسام کے چٹکلوں سے اس کے آبینہ عنا بت کو چکا تے ا چکاتے۔ مگر دِل کی کدورت صفائی کی صورت ند بننے دیتی تھی۔

ابک دن سید آنشانے بہت ہی گرم لطیفہ سنایا سعادت علی فال نے کہا کہ انشاء! جب کہتا ہے ایسی بات کہتا ہے ایسی بات کہتا ہے کہ نہ دکھی ہو نشنی ہو۔ یہ تمونچیوں برتا او کی بی دیکھی ہو۔ نشنی ہو۔ نیامت مک ایسی ہی کہے جاؤنگا کہ نہ دکھی ہو۔ نہشنی ہو۔ نواب تو تاک میں تھے چین بجیس ہو کر بولے کہ تصلا زیادہ نہیں! فقط دو لطیفے دوز شنا دیا جیکے۔ مگر منزط بہی ہے کہ نہ مکھے ہول نہیں تو خیرہ ہوگی۔

سبدانشاء سمحه گئے کہ بہ انداز کچھ اور ہیں۔ خراس دن سے دو لیطفے روز نو اُنہوں نے سنا نے شروع کر دیئے ۔ مگر چند روز میں یہ عالم ہو گیا کہ در بار کو جانے لگتے تو جو پاس مبیھا ہوتا۔ اُسی سے کہتے کہ کوئی نقل۔ کوئی چیکلہ یا د ہو تو بتا ؤ۔ ذرا نواب کوشنا بیں۔ وہ کہتا

کہ جناب بھلا آپ کے سامنے اور ہم جیلے کہیں! یہ کہتے کرمیاں کو ٹی بات چرط یا گی۔ چینو نمے کی ٰجو تنہیں یا د میو کیڈ و میں لوگ مرچ لگا کراسے حوش کر کو نگا۔ اسی اثناء میں ایک دن ابیها ہوُا کہ سعا دیت علی خال نے انہیں گلا بھیجا۔ یہ كى اور امبرك بالكئے ہوئے تھے ۔ جو مدارنے أكر عوض کی۔ کہ گھر بنیں ملے۔ خفا ہو کر حکم دیا کہ ہادے سوا کسی اور کے باں زحایا کرو-اس تبدیبے رنجبرنے انہیں بہت دنی کیا۔ زیا د ہمُعیبیت پر ہوئی کہ تعاتی اللّٰدخاں نوجوان بیٹا مرگیا ۔اس صدمہ سے حواس میں فرق آگیا۔ یہاں تک کہ ایک دن سعادت علیخال کی سواری ان کے محان کی طرف سے نکلی کی بھی من وغضہ کچھ ول بے فابوغ ض مرراہ کھٹے ہوکہ سنن ومسسن کہا۔ سعاوت علی خال نے ماکر تنخواہ بندگردی اب جنون بین کیا کسر دمیی پر

سبد انشاركا انجام

سعادت یار خال رنگیس ان کے برائے یارتھے۔ اور

دستار بدل بھائی تھے۔ چنانچے سید آکشاء خود کینتے ہیں ہے عجب رنگینیاں ہونی بیں کھ انوں میں اے انشاء بهم مل بيشي بس جب سعادت يارخال اورهم خان موصوف کہا کرتے تھے۔ کہ لکھنٹو میں سبد آکشاء کے کے وہ رنگ دیکھے جن کا خیال کرکے وُنیا سے جی بیز اِر مِرْ باہیے۔ایک تو وہ ا دج کا زہانہ تھا کہ سعادؔ تعلیجا ں کی ناک کے بال تھے۔اپنی کال لیاقت اور شکفنۃ مزامی کے سبب سے مرجع خلایت تھے در وازے پر گھوڑے . اعتی بالکی۔ نالکی کے ہجوم سے رستہ نہ مننا تفا۔ دومېږي وه حالت که پيمر جو بيس لکهننو کيا نو و کيما که ظاہر درست نفاء مگر درفت اقبال کی ج<sup>ار</sup> کو دیمک لگ كُنِّي لَنِّي - بيس ايك شخص كي ملا قات كو گيا - و د اثنائے كَفعْكُو میں دوستان دنیا کی نا آشنائی اور بہو فایغ کی شکایت کرنے لگے۔ بین نے کہا البتندالیاہے گر بھر مجی زماندخالی نہیں انہوں نے زبادہ میا لغہ کیا میں نے کہا کہ ایک ہارا دوست انشآء ہے۔ کر دوست کے نام بر جان دینے کوموجود ہے۔ وه خاموش موست اور كماكم أجها زباده بنيس-آج آب

اُن کے باس جایئے۔ادر کیئے ہمیں ایک نزلوز خور بازار سے لا کر کھلا دو-موسم کا میوه سے کی بڑی بات بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ مجلا یہ بھی کھے فرمایش ہے۔ وہ بولے۔بس میپی فرمایش ہے۔ مگر منشرط یہ ہے کہ وہ خود لاکر کھلا میں ۔ ملکہ جار ا نے کے بیبے بھی اب مجھے سے بیجامیش میسَ انسی و ننت اُنکھ کر بہنچا۔ انشآء عادت قدیم کے بموجب دنکھتے ہی دوڑے -صدفہ قربان گئے ۔جم جم آیئے - بت نِت آبیئے۔ بلا میں لینے لگے۔ میں نے کہا یہ نازو انداز ذرا طاق میں رکھو۔ بیلے ایک تربوز تو لا کر کھلاؤ - گرمی نے تھیے جلا دیا۔ اُنہوں نے آدمی کو پیکارا۔ بیس نے کہا کہ آد می کی سہی بنہیں۔ تم آپ جأ دُ۔ اور ایک اجھت سا شہیدی تر بوز دیکھ کر لاؤ - اُنہوں نے کہا کہ نہیں آدمی معقول ہے۔ اچھا ہی لائیگا۔ بین نے کہا نہیں۔ كها و نكا نوتمها را مي لايا مؤا كهاوْن كا - أنهون ن كها-تو و لوانہ مجوا ہے ا بہ با*ت کیا ہے ہ تب* م*یں سنے* داستان سُنائی۔اُس وقت انہوں نے ای*ک تھنڈی سانس* بهری ادر کها که بهانی و ه<sup>ننخص ست</sup>چا ادر بهم تم دونول محفی <del>که .</del>

بیا کرول! ظالم کی قید میں ہوں ۔ سوا در باریے گھرسے م<del>کلنے</del> نیسرا رنگ میاں زنگین بیاں کرنے ہیں۔ کہ میں سواگری کے لئے گھوڑے لے کر تکھنڈ گیا۔ اورسرا بیں اُتزا شام ہوئی تومعدم ہرواکہ فریب ہی مشاءہ ہوناہے۔ کھانا کھا کر ہیں کھی حلسہٰ میں پہنچا۔ انھی و و تین سو آدمی اسٹے تنھے ۔لوگ بیلطے باتیں کرتے تھے ، محقے بی رہے نکھے ، میں بھی مبیھا ہوں - ومکیننا ہوں کہ ایک شخص میلی تو پیلی رئوٹی دار مرزئی بیننے ۔سرمیرایک ميلا سا پھينيا - گھڻٽا يا دن ميں - ڪلے ميں پيکيوں کا توبرا دانے ایک ککٹ کا حُققہ ہاتھ میں لئے آیا۔ اور سلام علیکم کہد کر بلطی کیا۔ کسی کسی نے اس سے مزاج پرسی بھی کی - اُس نے اپنے آدر لیے میں م تھ ڈال کر متباکو نکا لا۔ اور ابنی جبم برسلفا جاکر کہا کہ تقبیٔ ذله س آگ مهو تو اس بر رکھ دینا۔'اُسی وقت آوازیں ملند مرومتیں - اور گرم گرم می سلمک میبجدان سے لوگ تواضع کرنے

پر رہنے دو- ہنیں توہم جاتے ہیں۔سب نے اس کی بات کے لئے تسییم اور نعمیل کی۔ وم عفرکے بعد میر لولا کہ کیوں صا

گھے۔ وہ بیداغ ہوکر بولا کہ صاحب بہمیں ہمارے حال

ابھی مشاعرہ شردع ہنیں ہوا۔ لوگوں نے کہا۔ جناب لوگ
جمع ہونے جاتے ہیں۔سب صاحب آجا بیس نو شردع ہو۔ وُہ
بولا کہ صاحب ہم نو اپنی غزل پڑھے دیتے ہیں۔ یہ کہد کر
تو بڑے ہیںسے ایک کا غذنکا لا ادر غزل پڑھنی سشروع

کمر با ندھے ہڑوے چلنے کو یاں سب یار بیٹھے ہیں بہت آگے گئے باتی جو ہیں تئیا ربیٹے ہیں نه چیپرایے بھہت باد بہاری را ہ لگ ابنی! تحص المحكم المحميليال سوهي بين بهم بيزار بييقي تفتوروش پرہے اور سریے بائے ساتی پر غُرَضَ کچھ زور دھن اس گھڑی میخوار بیبھٹے ہیں بسان نقش بائے رہرواں کوئے منت میں بنيس أيضَّ كى طاقت كياكرين لاجار بنيصٌ بين یہ اپنی حیال ہے اُفتا د کی سے اب کہ بہروں تک نظر أيا جهال پرساية ديوار بييط بين! کہاں صبرو مخل آہ ننگ و نام کیا شے ہے میاں رو ببیٹ کر اِن سب کو ہم بکبار بنیٹے ہیں

نجيبوں کاعجب کچر مال ہے اِس دکوريس بارو جہاں پوکھويمي کہتے ہيں ہم بيكا ربيعظے ہيں بھلا گردش فلك كى چين دبتى ہے كسے إنشآء غيمت ہے كہم صورت بهاں دوچار بيٹے ہيں

سیمت سے کہ ہم صورت پہاں دو چار ہیے ہیں دو چار ہیے ہیں دو ہو ہیں ہو کہ کر جیلے دو جارت کے اسلام علیک کہر کر جیلے گئے ۔ مگر زمین و آسمان میں ستاٹا ہو گیا۔ اور دیر تک دلوں پر ایک عالم رہا جس کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی ۔غول پڑھتے ہیں میں نے بھی پہچانا ۔ صال معلوم کیا ۔ نو بہت رہنے ہو ا ۔ اور کھر جاکہ بھر ملا نات کی ۔

چوتھی دفعہ جولکھنٹو گیا تو بُر چھتا ہو اگھر پہنچا۔ افسوس جس در دارہ پہنا متی جبوئے نے۔ وہاں دیکھا کہ خاک اُرلی تی جب داور گئے کو منے ہیں۔ ڈیوڑھی بر دستک دی ۔اندرسے کسی بہر ھیا نے بو چھا کہ کون ہے بھائی۔ ( وہ ان کی بی بی بھیں ) میں نے کہا کہ سعا دیت یار خال و تی ۔اس عینعہ لے بہر کمکہ سید انشاء سے انہا در جرکا اتحاد نفا۔ اس عینعہ لے بہرا با اور در دارہ بر بہت رو بین اور کہا کہ بھتیا اُن کی تو عجب حالت ہے۔ اے لو میں بہٹ ماندر آؤ۔ اور

د کھے لو- میں اندر گیا۔ و کھے کہ ایک کونے میں بیطے ہیں۔ تن برمہنہ
سے۔ دونو زانو کی برسر دھراہے۔ اگے راکھ کے ڈھیر ہیں ایک
لومُ فا سائقہ باس رکھاہے۔ یا تو وہ شان وشکوہ کے گھف دیکھے
تھے۔ وہ گرمجوشی اور جُہوں کی ملا تا بیں ہوتی تھیں۔ یا بہ حالت
د کھی ہے اختیاد دل بھر آیا۔ میں بھی وہیں زمین بربیھ گیا۔ اور
دین کہ ددیا۔جب جی ہلکا ہوا۔ تو میں نے کیکا دا کہ سبید انشا مراکھا کہ اس نظر حسرت سے دیکھا جو کہتی تھی کیا
سبید انشا مراکھا کہ اس نظر حسرت سے دیکھا جو کہتی تھی کیا
کرموں۔ آئکھ میں آنسو نہیں۔ میں نے کہا کیا حال ہے۔ ایک
گون آئکھ میں آنسو نہیں۔ میں نے کہا کیا حال ہے۔ ایک
گون سائن بھر کر کہا کہ شکر ہے۔ پھر اس طرح سرکو گھٹنوں
پر دکھ لیا کہ نہ اُٹھا یا۔

بعض نلاسفہ کا فول ہے کہ مدت جیات ہرانسان کی سانسوں کے شمار برہے - بیس کہنا ہوں کہ ہر محص حبن فدرسان یا جتنا رزق اپنا جصد لا باہے ۔ اسی طرح ہر شئے کہ حس میں خوشی کی مقدار ۔ اور ہنسی کا اندازہ بھی داخل ہے ۔ وہ لکھواکر لا باہے سید موصوف نے اس ہنسی کی مقدار کو جوعم عجر کے لئے تنی بھور کے دیا ۔ باغم کا جھتہ ہوگیا ۔ وقت میں صرف کر دیا ۔ باغم کا جھتہ ہوگیا ۔

# مصحفي كاشوق كمأل

شوق کمال کا یہ حال تھا کہ لکھنٹو میں ایک شخص کے پاس کلیات نظیری تفاراس زمانه میں کتاب کی قدر بہرت مقی ۔ مالک اس کا بہ سبب نایابی کے کسی کو عاربیّتہ بھی نہ ویتا تفامصحَفّی سے اِننی بات پر راصی مہوا کہ خود ہ کر ایک حمّه و لیجا یا کرو۔ وہ دیکھ لو نو وابیں کرکے اور لیے جایا کرو-ان کا کھر شہرکے اس کنارہ پر تھا۔ اور وہ اُس کنا رہ بیر۔ جینا نخیسہ معمول تفاكر ايك دن درميان دبان جانته اورجرو بدل كر لے آئے۔ ایک وقعہ جب وہاں سے لانے تو پڑھنے آئے۔ گھر یر ہ کرنقِل یا خلا صبر کرتے اور جانے ہوئے بھر برلم حصے حاتے۔ ہم لوگوں کے حال بیہ افشوس ہے۔ کہ آج چھا پہ کی بدولت وہ وه کتا بین دو کا نول میں برشی بین بجو ایک زمانه میں و تیجفنے كو نصبب نه بهوتى نفين - مكرب يروائي بهين أنكه ألهاكر تنبين و کھنے دیتی انعجب ہے اُن لوگوں سے جوشکا بت کرنے ہیں۔ کہ

پہلے بزرگوں کی طرح اب لوگ صاحب کمال نہیں ہوتے۔ پہلے جو لوگ کتاب دیکھتے تھے تو اس کے مضمون کو اس طرح ول و دماغ میں بینتے تھے ۔ جس سے اس کے اثر ولوں میں نقش ہوتے نقے۔ آج کل کے لوگ پڑھتے بھی ہیں۔ تواس طرح صفحوں سے عبور کر جاتے ہیں ۔ گویا بکر ہاں ہیں کہ باغ میں گھٹس گئی ہیں جہاں مئنہ پڑھ گیا ایک بکتا بھی بھر لیا۔ باتی کچھ خربنیں۔ ہوس کا جروا ہا اُن کی گرون پر سوار ہے۔ وہ دبائے لئے می خاتا ہے۔ لینی امتخان پاس کرکے ایک سند لو اور کوئی لؤکری نے کر بیٹھ رمہو۔ اور پاس کرکے ایک سند لو اور کوئی لؤکری نے کر بیٹھ رمہو۔ اور انسوس یہ ہے کہ لؤکری بھی نصیب نہیں پ

مصحفی کی بُرگوتی

ان کی مشاقی اور پرگونی کوسب تذکروں میں نسلیم کیا ہے۔ سن رسیدہ لوگوں کی زبانی شنا کہ دو تبین شختیاں پاس دھری رہتی تفییں۔ جب مشاعرہ قریب ہوتا۔ توان پر اور مختلف کا غذوں پر طرح مشاعرہ میں شعر لکھنے مشروع کرتے

تھے۔ ادر برابر لکھتے ماتے تھے۔لکھنٹو شہر تھا۔ عین مشاع ہ کے ون لوگ آنے۔ مرسے عمر تک اور جہاں تک کسی کا شوق مدد کرتا۔ وہ دیتا۔یہ اُس میں سے ۹-۱۰- ۲۱ شعر کی غول نکال كرحوالدكر ميتے تھے۔ اُن كے نام كامقطع كرديتے تھے۔ اور صل سبب کمزوری کا یہ تھا۔ کہ بڑھا ہے میں شادی بھی کی تھی۔ جنا بخہ سب سے میلے تو ایک سالاتھا وہ شعرچی کر لے جاتا۔ پھرسب کو دے لیے کر جو کھے بجتا وہ خود بیتے۔ اورائس میں لوُن مرچ لگا كرمشاع و بين پڙھ دينے وہي غزلين ديوانوں بين تکھي ڇلي آني ہیں - بلکہ ایک مشاعرہ بیں جب شعروں بر بالل تعرف فرمونی تو اُنہوں نے منگ سوکر غزل زمین بیہ دے ماری اور کہا کہ روئے فلاکت سیا ہ حبوں کی جدولت کلام کی بد نوبت بہنچی ہے ۔ کہ اب كونيُّ سنتا بمي نهيس- اس بات كا چرچه برُوا لو به عفذه كفُلا كه ان کی غزلیں مکبتی ہیں۔انچھے انچھے شعر تو لوگ مول نے جاتے ہیں جو رہ جلتے ہیں۔ دہ ان کے حصہ میں آتے ہیں۔

مصحفی کی رَوا فی طبع

یا نی تیت کے ایک نشخص ائس زمانہ میں جبکلہ داری کے سبب سے لکھنڈ میں رہنے نھے۔اُن کے ہاں شیع تنصیحیٰ بھی آیا کرنے تھے۔ایک دن کا غذ کا جزیا نھ میں گئے ہوئتے آئے اور الگ بيثه كركيرُ كيف ككيه سامنے ايك ورق ركھا تفاء أسے ويكھ و کمھ کراس مرح کیکھے جاتے تھے ۔ جیسے کوئی نقل کرنا ہے۔ ایک شخص نے یو جھا کہ حضرت یہ کیا ہے ، جسکی آب نقل کر سے ہن لایئے بیں لکھ دوں -اُنہوں نے کہا کہ ایک شخص نے کومضمون مثنوی میں لکھوا نے کے لئے فرایش کی تھی۔ اُس کا نقاضا مُدت سے تھا۔ کھے نو مجھے یاد نہ رہتا تھا۔ کھے فرصت نہ ہو نی تنی آج اس نے بہت شکابت کی اور مطلب لکھ کروے ویا۔ و ہافکم کرر یا ہٹوں۔اس سے روانی طبع اورمشق سخن کو تیاس' كرنا جاسيني ﴿

**→<u>×</u>\*\*** 

#### نآسنج كوورزش كاشوق

نآخ کو ابتدائے عمرسے ورزش کا شوق تفا۔ خود ورزش کرتے نفے۔ بلکدا عبرسے نوج الوں میں جوما صرفد من جوت کرتے نفے۔ بلکدا عبر بہار کو ورزش کا شوق دیکھنے توخش ہوتے اور چونب دلاتے۔ 4 ورزش کا شوق دیکھنے توخش ہوتے اور چونب دلاتے۔ 4 ور اور کا معمول تھا کہ یا خفور کے عدد ہیں یہ وظیفہ تضایہ ہوتا تھا۔ البتہ موقع اور موسم پر دیا دہ موجاتے تھے۔ وظیفہ تضایہ ہوتا تھا۔ البتہ موقع اور موسم پر دیا دہ موجاتے تھے۔ انہیں جیسا ریاضت کا شوق تفا۔ ولیا ہی ڈیل دلول میں لائے تھے۔ بلند ہالا۔ فراخ سینہ ۔ مُنڈ ابواسر۔ کہاروے کا لئگ با ندھے بیسے شیر بلیجا ہے۔ مادے میں تن ذبیب کا کرتًا۔ بہت ہوًا تو لکھنوکی چھینے کا دوم اکرتًا پہن لیا ج



دن رات بین ایک و نعه کھا فا کھاتے تھے ۔ظہر کے و تت

دسترخوان بربیشے تھے ۔ اور کئی و **نتوں کی کسرنکال لیتے تھے**۔ پان سیر پخته وزن شا همچانی کی خوراک تقی-خاص خاص میبوئوں كى فصل برونى- نوجس د ن كسى ميوه كوجي چا بيتا-اس دن كهانا مو فؤف -مثلاً جامنوں كوجى جا لالكن ادرسينباں بحركر بليم جاتے سم و سیروسی کھا ڈالیں ۔ آموں کا موسم ہے ۔ توایک دن کئ ٹوکرے منگاکرسامنے رکھ لیتے ۔ نا ندلوں میں یا نی ڈلوالیا ۔ اُن یں بھرے اور خالی کرکے اُٹھ کھڑے ہوئے ۔ مُجَمّع کھانے بیچھے تو کلیوں کے ڈوھیرلگا دیئے۔ اوریہ اکثر کھا پاکرتے تھے۔ دُودھیا بَقِيْتُ جِينِے جاتے ۔ جِا نوسے دا نوں برخط ڈوال کر لوُن مرچ لگتا سامنے بھنتے ہیں ۔ لیمو حصور کئے ہیں اور کھانے جاتے ہیں میموہ خور مرفضل مین دو تبن و فعد بس اور اس بین دو جار دوست مجی شامل ہوجاتے تھے۔

کھانا اکثر تخلیہ میں کھانے تھے۔ سب کو وقت معلوم بھت۔ حب ظہر کا دفت قریب ہوتا تھا۔ تو رخصت ہوجاتے تھے ( رغمی سلمہ اللہ فرماتے ہیں) مجھے چند مرتبہ ان کے ساتھ کھانے کا اِتفاق ہوًا۔اس دن نہآری اور نان تا تاں بھی بازارسے منگائی تھی و پاپنے چار پہالوں میں قور مہ۔ کباب۔ایک ہیں کسی پر ندہ کا

نورمه نفا به شلغم تنصے -چقنندر تبھے -ارم کی وال -دھوئی ماش کی دال تقی - اور وه دسترحوان کا شیراکیلا تقامه مگرمسب کو فنا کردیا۔ یہ بھی تاعدہ نفا کہ ایک پیالہ میں سے مبتنا کھا ناہیے۔ خوب کھا لو۔اُسے خدمنگار انکھا لیگا۔ دوسرا سامنے کر دیگا۔ بیر نہ برسکتا تفاکه ایک نواله کو و سالنوں بیں موال کرکھا لو۔ کہا كرتے تھے .كم بلا مُلاكر كھانے ميں جيز كا مزہ مانا رہتا ہے . ا خِرمیں بلاؤ ۔ جلاؤ یا خشکہ کھانے تھے۔ بھر دال اور ۵-۷ نوالوں کے بعد ایک نوالہ مبنی یا اجاریا مرتبے کا کہا کرنے تھے كم تم جرالوں سے تو ميں برها ہى اچھا كھانا مول- دسترخوان أطمتنا تفا- تو دو خوان فقط خالى باسنول كے بھرے أفضة تص قوى بسكل بلونت جوان تفع- ان كى صوّرت و بكهد كرمعلوم بوتا تھا۔ کہ ہم۔ ۵ سیر کھانا اتن کے آگے کیا مال ہے۔ داند کی زبان کون کیر سکتا ہے۔ بے ا مب کشتا خ و مکع بھینیں کی بھبتی کہاکرتے تھے۔

آ فا کلب حسین فال مرحم انہیں اکثر بلایا کرتے تھے اور بہینوں مہان رکھتے تھے ۔ان سے فقط ذوقِ شعر کا تعلق منظ وہ مجی ایک شہر ور - شد سوار - ورزشی جوان - تھے - سامان

امیراند اور مزاج و وستاند رکھتے تھے۔ چنانچ ایک موقع برکر آغا
صاحب سورام سرحد نوابی برنخصیابدار ہوکر آئے۔ شیخ صاحب کو
بُلاہیجا۔ کہ جند روز سبزہ وصح الی سیرسے طبیعت کوسیاب فرطیتے
ایک دن بعض اقسام کے کھانے خاص شیخ صاحب کی نیت سے
کپوائے تھے۔ اس لئے وقت معمولی سے کچھ دیر ہوگئی۔ شیخ
صاحب نے ویجھا کہ حرم سراکی ڈیورھی سے نوکراپنے اپنے کھانے
صاحب نے ویجھا کہ حرم سراکی ڈیورھی سے نوکراپنے اپنے کھانے
لے کہ نکلے۔ بلاکر بی حجھا کہ یرکس کے لئے ہے ؟ عرض کی ہوا گھانا
ہے۔ فرایا۔ اِوھر لاؤ۔ ان میں سے ہم۔ ہوکا کھانا سامنے رکھوالیا
جائے گوکھ کہ باس حوالے گئے اور کہا کہ ہما راکھانا آئیگا۔ آو تم
کھا بینا۔ آغا صاحب کو خریہ بچی۔ ارتئے میں وہ آئے بیہاں کامختم
ہوگھا غفا۔



لکھنٹو کے امیرزادہ جنہیں کھانے کے مہضم کرنے سے زیاد، کوئی کام دُشوار ہنیں مہوتا۔ اُن کے د فت گزارنے کیلئے

مصاحبوں نے ایک عجیب چورن نیارکیا۔اس سے معلوم ہونا ہے کر شیخ صاحب سے ایک جن کو محبّت تھی۔ ان کامعمول تھا ورزش کے بعد صبح کو ایک بینی براٹھا گھی میں نرترا نا کھ یا كرتے تھے - اوّل اوّل ايسا ہوتا رواكم حب كھانے بيشت - راعما برابر غائب ہوتا چلا جاتا۔ یہ سوجے گرکوئی بات ہے میں نہ آتى - بالافانه مين در وازه بندكرك اكيك درزش كماكرت تقے-ایک دن مگدر بلا رہے نھے۔ دیکھتے ہیں۔ایک شخص ورسامنے کھڑا مگدر ہلارہ ہے۔ جران ہوئئے۔ بدن میں جوانی اور بہلوانی كاكل تفاريبط كيّ - تفورى وير زور ميزنا ريا-اسى عالم بين پوچھا کہ نوکون ہے ؟ اس نے کہا کہ تمہاری ورزش کا انداز بیند آیا ہے اس کے کھی کھی او هرآ نکلتا ہوں - اکثر کھانے میں بھی مثر یک مبوتا ہوں۔ ککر بعیر اظہار کے محبت کا مزہ نہیں آتا۔ آج ظلے ہرکیا۔اس دن سے اِن کی اُن کی راہ مہوگئی۔پُرخوری کے سبب سے لوگ کہنے تھے کہ اِن کے بیٹ میں جن سے -

م السنح اور منائر على كلام كونى ناوا قف شخص شائن كلام آنا- تو چند بے معنی عز بنارکھی تقیں ۔ اُن بیں سے کوئی شعر بڑھتے۔ یا آسی وقت چند
ہے رابط الفاظ جو ڈکر موزوں کر لیتے اور سناتے ۔ اگر وہ سوچ
میں جاتا اور چئپ رہ جاتا تو سجھتے تھے کہ سجستا ہے اُسے اور سناتے
تھے۔ اور اگرائس نے بے تخاشا تعربیہ کرنی مشروع کر دی ۔ تو
اسی طرح کے ایک دوشعر بٹر ھکر بچیکے ہور ہتے تھے۔ مثلاً
اسی طرح کے ایک دوشعر بٹر ھکر بچیکے ہور ہتے تھے۔ مثلاً
اُد می مخمل میں دیکھے مور بچ با دام بیں
اُد می مخمل میں دیکھے مور بچ با دام بیں
تو نے تاسخ وہ غزل آج کھمی ہے کہ بڑوا
سب کو مشکل بد سیفیا بیں سنحند ال ہونا
سب کو مشکل بد سیفیا بیں سنحند ال ہونا
بلکہ اکثر خود سُنا تے بھی مذتھے۔ جب کوئی آتا اور شعر کی فرمایش

بلکہ اکثر خوگو سُناتے ہمی نہ تھے۔جب کوئی آ نااور شعری فرایش کرتا تو دیوان اُٹھاکر سامنے رکھ دبیتے تھے ۔کہ اس میں سے دبکیھ بیعجے ۔ دو تین خوشنولین کا تب بھی نوکر رہتے تھے۔ دیوان کی نقلیس جاری تھیں ہے جس دوست یا شاکر دکو لایق اور شایق دیکھتے اُسے عنایت فرمانے تھے۔ دہ بہت خوش ا فلاق تھے۔ مگر اپنے خیالات میں ایسے محورہتے تھے کہ ناوا تعن شحف خشک مزاج یا بدماغ سمجتا تھا۔

سید دہدی حسن فروغ مرحوم میاں بیناب کے شاگر دیھے۔

اور زبان رمخیتہ کے کہن سال مشاق تھے۔ لفل فراتے تھے۔ کہ
ایک دن بیس فیخ صاحب کی خدمت بیں گیا۔ دیکھا کہ چوکی پر
بیٹھے بہارہے ہیں۔ آس پاس چندا حباب موڈھوں پر بیٹھے بیل
میں سامنے مباکر کھڑا ہوا۔ اور سلام کیا۔ اُنہوں نے ایک آ واز
سے جوکہ اُن کے بدن سے بھی فرہ تھی۔ فرمایا کہ کیوں صاحب
کس طرح تشریف لانا ہوا ؟ میں نے کہا کہ ایک فارسی کا شعر
کسی استا و کا ہے۔ اُس کے معنے سمجھ میں نہیں آنے۔ فرمایا کہ
فارسی کا شاعر نہیں۔ اِتنا کہہ کر اور شخص سے بانیں کرنے لگے۔
میں اپنے جانے پر بہت پہھتایا۔ اورا پنے تیک ملا مرت کرتا
جیلا آیا۔



ایک دن کوئی شخص ملاقات کو آئے ۔ ناؔ سنح اسو تت چند دوستوں کو لئے انگنائی میں کرسیوں پر بیٹھے تھے شخص مذکورکچ یاتھ میں چیڑی تھی۔ اور اتفاقاً پا وُں کے آگے ایک

متی کا ڈھبلا بڑا تھا۔ وہ شغل سکاری کے طور بر جیسے کم اکر انتخاص کوعادت بردتی ہے۔ آبسند آبسند لکڑی کی لوک سے وصیلے کو توڑنے لگے۔ شیخ صاحب نے نوکر کو آواز دی۔ حاضر پیوا۔ فرمایا کہ میاں بر ایک ٹوکری مٹی کے ڈھیلوں کی بھر كران كے سامنے ركھ دور دل لگاكر سنوق يوراكريں -شاہ غلام اعظم نضل ان کے شاگرد اکثر حاصر خدمت ہوتے تھے۔ ایک دن آب تخت پر بلیٹے تھے۔اس برستیل یا کی كا بوريا بجها تفا- افضل آئے وہ بھی اُسی بربیٹیر كئے- اس پرسینل یا ہ کا ایک نزنکا نوٹر کر دلیکی سے توڑنے اور مروڑنے لگے۔ نٹیج ماحب نے آ دمی کو میلا کر کہا کہ بھائی وم جو آج نئی حجار و نم بازار سے لاتے ہو۔ ذرا ہے آؤ - اس نے حاصر کی ۔ خود کے کرشاہ صاحب کے ساشنے رکھدی ادر كها - صاحزادك اس سع شغل فرمايية - ففيركا بوريا آب کے تھوٹرے سے التفات سے برباد ہو ما کے گا۔ بچرسينل يا في اس شهر من كهان وهو تدهنا بيرك كا- وه بیجارے شرمندہ ہو کر رہ گئے ،

آغا كلب عابد خانصاحب فرماتے تھے۔ كه أيك دفعہ بینخ صاحب کے واسطے کسی شخص نے دو نین جمچے لطابق تخفہ بيهي كر شيش كے نف - ان دلوں نيا ايجاد سمج وانے تف-اور حقیقت میں بہت خوشنا نکھے۔ وہ بہلومیں طاق پر رکھے تھے۔ ایک امیر صاحبزادے آئے۔ انس طرف دیکھا اور لوجھا کہ حضرت یہ وجیج کہاں سے خریدے۔ اور کس فیت کو خریج سینے صاحب نے حال بیان کیا ۔ اُنہوں نے ہاتھ بڑھاکر ایک چیمیه انتظا لیا۔ دبکھ کر تعرفی کی - پھر باتیں چیتیں كرين رب داور جي سے زبين بر كھ كا ديكر شغل بے شغلي فرمانے رہے۔شیشہ کی بساط کیا تھی کھیس زمادہ مگی جھوٹ سے دو مکرمے۔ نینج صاحب نے دو سرا چجبہ انتھاکہ سامنے رکه دیا اور کها که اب اس سے شغل فرایئے و



ایک دن ناتسخ ابنے خانہ باغ کے بنگلہ میں بیٹھے تھے۔

اور فكرمضمون مين غ ق نقصه ايك نتخص ٱكربيبيط - ان كي طبيعت بريثان موئي- أيُّه كرمُنكِ لِكَهِ - كه به أيمُهُ حا بيَن ناچار پیمرآ بیعظے . مگر وہ نہ اُسکھے بھی ضرورت کے بہانے سے بھرگئے ۔ کہ بیسمجھ جا بیس کئے ۔ وہ بھر بھی نہ سمجھے ، اُنہوں نے علم میں سے جنگاری انتظاکر سنگلہ کی ٹیٹی میں رکھ دی ا در آپ کیفنے لگے ۔ طبعی حلنی منروع ہوئائی۔ و مشخص گھبراکہ أنفے اور كہا كه شيخ صاحب آپ و كھتے ہيں ، يركبا ہور إ ہے۔ اُنہوں نے اُن کا التد كيا لياكہ مانے كہاں بروى اب تو مجھے اور بہیں جل کر راکھ کا ڈھیر ہونا ہے۔ تم سنے میرے مضابین کو خاک بیں ملایا ہے۔میرے ول کو حبالکہ خاک کیاہے۔ اب کیا عہمیں جانے دونگا۔ اِسْ طرح ایک شخص نے بیٹھ کرا نہیں ننگ کیا۔ نوکر کو

اِسَى طرح ایک شخص نے بیٹھ کر اُنہیں تنگ کیا۔ نوکر کو بلاکر صند و فجہ منگایا۔ اس بیں سے مکان کے قبالے نکال کر اُن کے سامنے دھر دیئے۔ ادر نوکرسے کہا کہ بھائی مزددروں کو مبلا لو اور اسباب اُنٹاکر نے جبو۔ اِدھر دہ شخص جبراِن اُن کا مُند دیکھے۔ اُدھر نوکر جران ۔ آپ نے کہا دیکھنے کیا ہو مکان پر تویہ قبطنہ کر جکے ایسا نہ ہوکہ اسباب بھی ہاتھ سے مکان پر تویہ قبطنہ کر جکے ایسا نہ ہوکہ اسباب بھی ہاتھ سے

جاتا رہے ہ

ر الن سے معرکم

ابک نواب صاحب کے ہاں مشاعرہ تھا۔ وم اون مے منتقد تھے۔اُنہوں نے ارادہ کیا شیخ **صاحب جب غزل م**ڑھ میکیں تو اُنہیں سرمشاعرہ خلعت دیں ایار لوگوں نے خواجہ اً نش صاحب کے یاس مصرع طرح نہ بھیجا۔ ا ہنیں اسوفت مصرع رہنچا۔جب ایک دن مشاعرہ میں باتی تھا۔خوآجہ صاحب بہت خفاہوئے اور کہا کہ اب لکھنؤ رہنے کا منفام نہیں۔ ہم شہ رہیںگے۔ شاگر دحمع ہوُئے۔ ادر کہا کہ آپ کچھ خیال مذ فرمایٹن 🖥 نیاز مندحاضر ہیں۔ دو دوشعرکہیں کے توصد باشعرہوما مبلکے وہ بہت "مندمزاج تھے۔ان سے بھی دہی ہی تقریبس کرتے ریے۔ شہرکے بامر عبلے گئے۔ پھرٹے بھرتے ایک سجد میں جانبیٹے واں سے غزل کہد کرلائے-اورمشاعرے میں گئے- او ایک قرابین بھی بھر کر لیتے گئے۔ بیٹے ایسے موقع برنھے کہ عبن

مُقابِل شَبِعَ صاحب کے تھے۔ اوّل توآپ کا انداز ہی ہا تکے سپامیوں کا تفاء اس پر فرابین تھری سلمنے رکھی تنی-اور معلوم ہوتا نفاکہ خود بھی ع<u>ھرے بتیج</u>ے ہیں۔ بار بار قرابین اُنطا<sup>تے</sup> تھے۔ اور رکھ دینتے تھے۔ حب ستمع سامنے آئی توسنبھل کر ہو بیٹے اور شیخ صاحب کی طرن انشارہ کرکے بڑھا ہے شن توسہی جہاں میں ہے تبرا فنیا نہ کیا کہنی ہے تھ کوخیق حٹ دا غائبا نہ کیا اِس ساری عز ل میں کہیں ان کے لیے یالک ہونے پریکمہیں ذخیرہ دولت پر-کہیں ان کے سامانِ امارت پر-غرض کر<u>ج</u>ھ رہ کھھ چوٹ صرور ہے۔ شیخ صاحب بیجارے دم بخود بیکھے رہے۔ نواب صاحب ڈرے کہ خدا جانے یہ اُن پر قرابین خالی کریں یا مبرے پبیٹ میں اگ بھرویں۔اسی وفت داروغہ کو اشارہ کیا کہ دوملر خلعت خراجه صاحب کے لئے نیار کر و غرض دونوں صاحبوں كو بوارخلعت ديكر رخصت كيا بر

ان کے مزاج میں منصفی اور حق شناسی کا انژ صرور تھا

چنا بخه اله آآباد میں ایک دن مشاعرہ تھا۔سب موز دں طبع طرحی غزیس کہ کر لائے۔شیخ تصاحب نے جو غز ل پڑھی۔ مطلع نفاسه دل اب محو ترسا ہمُوا چاہتا ہے۔ یہ کعبہ کلیسا ہوُا جا ہت ہے ایک لڑکے نے صف کے بیکھیے سے مسر فکالا بھولی بھالی صُورت سے معلوم ہوتا تفاکہ معرکہ میں غزل برمصتے ہوئے ورتا ہے۔ لوگوں کی دلدمی نے اس کی ہمت با ندھی بہلا ہی مطلع تھا ہ دِل امس مُت یہ شیدا ہوا جاہتا ہے خُداً عانے اب کیا ہوا جا ہتا ہے محفل میں دُھوم فچ گئی۔شیخ نآسخ نے بھی تعرفیت کرکے لڑکے کا دِل بڑھایا اور کہا کہ مجائی نیضان الہٰی ہے۔اس میں اُسنادی کا زور نہیں چپتا ۔ تہا اِ مطلع مطلِع آفتاب ہے۔ میں اپنا بہلا مصرع غزل سے

+3,5

نكال دا لوُں گا۔

#### مُاسِنِح اور أيش كي حاضِر حواسال

ایک مشاعره میں ایسے وقت بہنچے۔ که حلسه ختم ہو جِكا تقا ـ مُكرخوا حبر حيدر على آتش وغيره جِند شعرار المبي موجود تھے۔ یہ جاکر بیبھے۔ تعظیم رسمی اور مزاج پُرسی کے بعد کہ کرجناب خواجہ صاحب بشاعرہ ہو جیکا-انہوں نے کہاکہ سب کو آپ کا اشتیاق رہا۔ شیخ صاحب نے یہ جه خاص بین وه مشرکی گروه عام نبین مثمار دانه تشبیج میں ۱ مام تنہیں چونکه نام بھی ا مام بخش تفا- اس لئے تمام اہلِ حبسه نے نہایت تعربین کی خواجہ صاحب نے برمطلع برا ما س يه بزم وه ي كدلاخير كامنفام نهيس ماريكنجفد بين بأزى غلام نهيين بعض اشخاص کی روایت ہے کہ یہ مطلع آنش کے شاگروکا ہے۔ اور ہے۔ اور ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ لاجواب ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ لاجواب ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ لاجواب ہے ۔ جو خاص بندہ بیں وہ بندہ عوام نہیں جزار بارجو لوسف کی عمن لام نہیں



کھنٹو میں چار مرثیہ گونا می تھے۔ میرضمیر اور میر سنگین میاں دلگیر۔ میا نضیج۔ میاں دلگیر کی دبان میں کنت مقی۔ اس کے مرثیہ خوائی نکرتے تھے۔ تصنیف میں مجی اُنہوں نے مرثیت کے دائرہ سے قدم نہیں بڑھایا۔ مرزا نفیج ج و زبارات کو گئے۔ اور وہیں سکونت پذیر مرزا نفیج ج و زبارات کو گئے۔ اور وہیں سکونت پذیر ب

د کھا بیں۔ ومنیا کے تماشائی جنہیں بنر طبیعتوں کے لڑ انے میں مزا آ تاہے۔ دونوں اُستادوں کی تعریفیں کرکے لڑا تے تھے۔ ادر دل بہلانتے تھے۔ ادراس سے اُن کے ذہن کو کمال درزش اور اپنے دلوں کو چاہئی ذدتی کی لذت دینتے تھے۔ گئر وونو صاحب اخلاق ادر سلامت، روی کے قابون دان تھے۔ کمبی ایک جلسہ میں جمعے نہ ہونے تھے۔

آخرایک شوقین نیک نیت نے روبیہ کے زور اور کمت عملی کی مدوسے قالون کو نوطا۔ و مھی فقط ایک د فعہ صورت یہ کہ نواب منزت الدولہ مرحوم نے اپنے مکان ربحلس قرار و بکرسب خاص وعام کواطلاع دی اور محلس سے ایک ون پہلے میضمبر مرحوم کے مکان پر گئے۔ گفتگوئے معمولی کے بعد یا نسوروید کا توارا سامنے رکھ دیا۔ اور کہا کہ کل محلس ہے مرشیر آپ بڑھیے گا۔بعد اس کے میفلین کے بال گئے۔ان سے بھی وہی مضمون ا داکیا۔ اور ایک کو دوسرے کے حال سے آگاہ ه کیا - لکھنٹو شہر ورز معتبن بر ہزار در ہزار آوی جمع ہوستے ایک بھے کے بعد میضمیر منبر بہ تشریف لے گئے۔ اور مرشب پرٹی منا منٹروع کیا ۔إن کا برٹیمنا شبحانا للنہ مرنبہ نظم ادرائس بیہ

نثر کے ماشیے کیمبی رُلانے تھے۔اد کیمبی تحسین و آ فرین کافل مجوا تنے تھے - کہ میرخلین تھی بہنچے ۔ ا در صالت موح<sub>و</sub>دہ کو دیکھ **ک**ر حیران رہ گئے۔اور دل میں کہا کہ آج کی شمرم بھی خدا کے باتھ ہے۔ میر منمیر نے حب انہیں دکھا تو زیادہ بھیلے اور مرشے کو إتنا طول دیا که آنکھوں میں آنسو اورلبوں میں تحسین ملکہ وقت بیں گنجا مُش میں مر مجھوٹری ۔ آفتاب بوں ہی سامھبلکتا رہ کیا۔ وہ ابھی منبرسے اُترے ہی تنھے۔ کہ چوبدار ان کے باسس آیا اور کہا کہ نواب صاحب فراتے ہیں۔آپ بھی حاضرین کو دا **خل حسنات فرما بین-اس و نت ان کے طرفداروں کی مالکاصلاح** نْ تَعَى- كُمَّهِ بِيهُ نُوكُلِّ بَخِدا أَيْظُ كَفُرُكِ عِبْوَكَ - اور منبر به حاكمه بيبيُّك -جندساعت توقف كيا- أنكهي بندخاموش بييط رب- ان كي توری رنگت مسم تخیف و نانوال- بنهیں معلوم ہوتا تفاکه بدن میں لہو کی لو ند سے یا نہیں۔ جب انہوں نے رباعی بردھی۔ لو اہل محلس کو یور ی آ واز بھی نہیں سنائی دی - چندم شیخ کے بندیمی اس مالت میں گررگئے۔ وفتیکہ باکمال نے رنگ بدلا۔ اوراس کے ساتھ ہی محضل کا رنگ بھی بدلا-آ ہوں کا دھواں ابر کی طرح مچھاگیا۔ اور نالہ وزاری نے آنسو برسانے شروع

كته - ١٥ - ١٥ بنديد صفح كم ايك ووسرك كالبوش مراه ۲۵ یا ۳۰ بندیره کر اُئز آئے - اہل محلیں اکثرابیبی حالت میں تفي - كرجب أنكه المفاكر وبكها تومنرخالي تقاء نه معلوم بروا كه ميرفليق صاحب كس ونت منبرسے اُنتر آئے - دونو كے كمال برصاد موا۔ اور طرنین کے طرندار سرخرو گھروں کو بھرے۔ روایت مندرج بالا میرمهدی حسن چراغ کی دیانی مشمنی تقی ۔ لیکن میرملی حسن رشک نیخلص که مبرعمآ د خوشنویس کی اولاد ہیں۔ خود ناتینج کے شاگرد اور صاحب دیوان ہیں۔ان کے والد حِنتَی تخلُّص فقط مرشهه کیتے تھے۔ اور میاں دلگیرے شاکرد نھے ميراشك اب بعي حيد رآباه بين بزمرة منصبداران ملازم بين-ان کی د ہانی مولوی مثر آیت حسین خاں صاحب نے بیان کیا ۔ کہ لکھنؤ میں ایک غریب خرش اعتقا دشخص بڑے سثوق سے محلیس کیا کرتا تھا۔ اور اسی رعایت سے ہرایک نامی مرنبیخواں اور لكفنؤك فاص وعام ائسك إل حا منرمون نف عديد معركه اس کے مکان پر ہوا تھا۔ ادر میرضمبرکے اشارے سے ہوا تھا۔ میرآشک فرمانے تھے کہ میر خلیتی نے اپنے والد کے بعد چند روز بہت سختی سے زندگی بسری عیال فنیق آباد میں تھے۔

أصف الدوله لكهنو مين رينے لكے - أن كےسبب سے تمام امراً يهيں دمنے لگے۔ مير موصوف لكھنؤييں آنے تھے۔ سال عفر ميں نین جار سور وبیے حاصل کرکے لے جانے تھے۔ اور برو رئشس عیال ہیں صرف کرتے تھے ۔صورت حال پرتھی۔ کہ ہریثوں کا جزوان لغِل میں لیا۔ اور *لکھنؤ میں جیلے تائے۔ یہاں ایک لو* ٹی بھوٹی عمارت خالی مٹری رستی تھی۔اس میں اکر اگزیتے تھے۔ ایک د فعه وه آئے۔ لبتر رکھ کرآگ شکگانی تھی۔ ہما گوندھ رہے تھے۔ کمفخص مذکور ہے تھے جوکم کرسا منے آ کھوٹا ہوًا۔اور کہا حضوُّہ ! محلِس نیارہے ۔ میری نوش نضیبی سے آپ کا نشرف لانا ہوتا ہے۔ جبل کرمر نئیہ بڑھ ویجئے۔ یہ اُسی طرح اُٹھ کھڑے بوُت -ادر ہاتھ وصو جزداں اس کے ساتھ مہوسائے۔ ولاں ماکہ ونکھیں تومیرضمیر منبر پر بنیکے مؤٹئے ہیں۔ دہیں یہ معرکہ واقع ہوا اورائسی دن سے میرخلیق نے مرشمے خوانی میں سنهرت يائي ۾

### موَمَن كالجُومُ مِين كال

ایک دن ایک غربب مهنده نهایت مبقرار اور پر بیشان آیا ۔ مکیم موتمن کے بیس برس کے رفیق ندیم شیخ عُبدالکریم اس وقت موجوء تنصے مرسمن نے اُسے و مکید کر کہا کہ منہارا کھی مال جاتار ہاہیے ، اس نے کہا صاحب میں اُکٹ گیا۔ کہا خا موسش رہو چ<sub>و</sub>میں کبوں اکسے شنتے جاؤ۔ جو باٹ فلط مبوائس کا اٹسکار کرونیا پیر او جھاکیا زیور کی فتم سے نفاع صاحب ال وہی عمر عمر کی کمائی منی-کہا نم نے لیا ہے یا بھاری بوی نے ۔کوئی عیر چرانے نہیں آیا۔اس نے کہا میرا مال تفا اور ہیوی کے پینے کا ذیور نشا۔ ہم کیوں جُراتے۔ مبنس کر فرایا کہیں رکھکر مول کتے ہوگے۔ مال کہیں با ہر نہیں گیا۔ اس نے کیا۔ صاحب ساط گفر وصوندا مارا- کونی مگر باتی نهیس رہی - فرمایا بھرد کیھو۔ گیا اورسارے گھر میں امھی طرح و کمیھا - پھرآ کر کہا - صاحب میرا جيومًا ساڭھرے - ايك ايك كونا ديچه ليا- كهيں نيا نهيں ككتا-خالفا حب نے کہا اُسی گھر میں ہے۔ تم فلط کہتے ہو۔ کہا آپ

جل کر تلاش کے بیجے۔ ہیں تو دھو بدھ حکیا۔ فرایا ہیں ہیہیں سے بتانا ہؤں۔ یہ کہ کرائس کے سارے گھرکا نقشہ بیان کرنا میں مروع کیا۔ وہ سب ہاتوں کو تسلیم کرتا جاتا تھا۔ بھر کہا کہ اس گھریں جبداوراس میں شمال کی جانب ایک لکوئی کا میان ہے۔ اوراس میں شمال کی جانب ایک لکوئی کا میان ہے۔ اس کے اور بال موجود ہے جاکر لے لو۔ اس نے کہا میان کوئین دفعہ جیان مارا۔ وہائی ہیں ملا۔ فرمایا اس کے ایک کوئے میں پڑا ہے۔ غرمن دہ گیا۔ اور جب دوشنی کرکے دیمین تو لئی اورائس میں سارا زبورج آس کا توک سارا وہیں سے بل گیا ہ

نواب الليخش سر معردن

## نواب الهي في منحا ونب

استاد ذوق فرماتے تھے کہ ایساسخی میں نے آج بک نہیں دکھا۔ جو آنا تھا۔ امیر۔ نقیر۔ غربب - محتاج - بچہ - بُوڑھا اُسے بغیر دیتے در رہتے تھے۔ اور دیتا ہی وہی کہ جو اس کے مناسب حال ہو۔ کوئی سوداگر مذتھا۔ کہ آئے اور خالی بھی مبائے۔

ایک ون میں ان کی غزل بنا رہ فغا۔امس کا مقطع فضا اک غزل برقه در دسی معرون لکھ اس طرح میں ووق ہے ول کو ہنا بہت درو کے انتعار سے کون روزنا ہے یہ لگ کر یا غ کی ولوار مسے مانو گرنے لگے حاتے نمرا شجار ہے سو داگر آیا ۱ در ابنی چیزیں د کھانے لگا-ان میں ایک اصفہانی توارهمی نفی - و ه نسببند آئی -خم - د م -آبداری اور حوبر دیکھ کرنگین کی- اورمبری طرف د کیچیکر کہا ہے۔ اس ضعیفی میں پہاں تک منٹون سے تلوارسے میں نے اٹسی وزنت دوسرا مصرع لگا کیہ داخل غزل کیآ بہت خوش ہومئے ۔۔ مىرلىگا دىں ابردے خدار كى نېزىن بىں آج اس عبیقی میں بہان نک سنوی سے تلوار سے نغیرا درچیزوں کے ساتھ وہ ملوار تھی ہے لی۔ میں حیران موًا كہ ہر آوان كے معاملات و حالات سے كھيئے بھى نعلق نہيں رکھتی۔ اسے کیاکریکے۔ مداکی قدرت ۱۰ س بی دن کے بعد بڑے صاحب ( فریزدصاحب ر پذیرنت و ہی) ایک اورصاحب کو لیتے ساتھ

لیکر لزاب احرُنحبْن خاں مرحُوم کی ملاقات کو آئے۔ وہاں سے ان کے پاس آئے مبیطے۔ اِنین جینیں ہوئیں جوصاحب ساتھ تھے۔ اُن سے مُلاقات کروائی۔جب جلنے لگے۔تو اُنہوں نے و ہی تلوار منگا کرصاحب کے ہمراہی کی کمرسے مبنیصوا تی ا ورکہا<sup>ہ</sup> برگ سنراست تمحفیر در وکیش جہ کن ہے نوا ہمیں دارد ان کے ساتھ میم صاحب بھی تفییں۔ ایک ارکن باجہ نهابت عمدٌه كسى رومي سوداكريسے ليا تصا- وه امنيس ديا-اشناد ذوق فرمانتے تھے کہ والان بیں ایک طرت حانماز بجيى رسنى تقى يجب بين ترحصت مرونا نو أعظوي وسوي ون فراتے بھبئی اور اہمیم فرا ہماری حانمازکے نیچے دیمینا۔ بہلے ون تو میں دیجھ کر جیران مہوا۔ کہ ایک ٹرٹریا میں کچھ رو ہے دھتے تھے۔ آپ نے ساننے سے مسکراکر فرمایا۔ ع خُداً د پوے نو بندہ کیوں نہ لبوہ اس میں لطیفہ یہ تھا کہ مہم کس قابل ہیں ۔ جو کھے دیں حس ہم مانگتے ہیں۔ یہ وہی تہدیں دیتا ہے۔ ایک د نعه استا د بهاید بوے اور کی عرصه کے بعد گئے۔

صنعف تفا - اور کچه کچه شکایتی باتی تفاین فرایا که حقه بیا کروس عوض کی که بهت خوب اب و و حقه بلوائین توخالی حقه بلوائین ایک چاندی کی گرکرگری - مجم اور مینبل - مُغرّن نیچه - مرضع دہنال تئار کر واکرسائٹ رکھوا دیا -

خلیقہ صاحب (میال محرا اسلمیل) جھوٹے سے تھے۔ ایک دن اُستاد کے ساتھ چلے گئے۔ رفصت مہوئے تو ایک جھوٹاسا ٹائگن اصطبل سے منگوایا۔ زبن زرین کسا ہوا۔ اُس برسوار کرکے رخصت کیا۔ کہ یہ بچہ ہے کیا جانے گا۔ کہ بین کس کے یاس گیا تھا۔

# بھائی کے ساتھ لطبقہ

استاد دون فراتے تھے۔ کہ ایک دن بی بدیٹا عزول بنا رہا تھا۔ کہ نواب احد مخبن خاں آئے آداب معمولی کے بعد باتوں باتوں میں کہنے گئے۔ کہ فلال انگریز کی ضیافت کی۔ اثنا روبہی اس میں صرف بڑوا۔ نلانی گھڑ دوڑ بیں ایک جائے

یانی ریا تھا۔ یہ خرچ ہوگیا۔ وہ ماحب آئے تھے۔ صطبل کی سیر و کھائی۔ کا تھیا وارکے گھوڑوں کی جوڑی کھڑی تھی ۔اُنہوں نے تعربیت کی۔ میں نے تکھی میں محطوا ہی۔اورائسی بیرسوار کرکھے ٱنہبیں رُخصت کیا۔ وغیرہ وعیٰرہ برکیا کروں خالی ملہنا خالی رُخصت کرنا مجھُ سے نہیں ہوسکتا۔ بہاں کے امیرو ں کوامار کے بڑے بڑنے دعومے ہیں- (جس طرح نیچے بزر گول سے بگڑ لگڑ کہ اتیں کرتے ہیں۔ چین جبیں ہوتے تھے اور کہنے تھے) **نبل خانه میں گیا تھا۔ و ہاں یہ بندونسٹ کیآیا ہوں۔ گھوٹرماں** آج سب علاقه بهجوا دیں حضرت کیا کہ ول ۔ شہر ہیں اس گلتہ كاڭداره نهيں۔ به لوگ اس خرج كا بوجھ أنھا بين۔ لغز جيما تي ترق جائے ۔ اللی تخبش تھاں مرحوم معبی ا داشنا سی میں کمال ہی ر کھنے تھے۔ ناطر کئے جیکیے بیٹھے منگتے تھے ادر مسکواتے تھے جب اُن کی زبان سے نِکلا کہ جِھا نی نز ق جائے ۔آپ مُسکراکر بدلے۔ بال تو آب کی جھاتی میں بھی آیا ہوگا۔ نٹرماکر آنکھیں نیجی کرئیں۔ بچراُنہوں نے فرمایا۔ آخرا میرزا دے ہو۔ خانداں کا نام ہے۔ یبی کرتے ہیں۔ مگراس طرح نہیں کہا کرتے۔نواب احدِّنِين فال نے کہا۔حصرت بھرآب سے مبی نہوں ؟ زمایا

فُدا سے کہو۔ وہ لولے کہ مجھے آپ دکھائی دیتے ہیں۔ آپ ہی سے کہنا ہوں آپ فراسے کھئے۔ فرمایا کہ اچھا ہم نم ملکر کہیں۔ ٹمہیں بھی کہنا چاہئے۔ نواب احد بخن خَاں بھی جانتے تھے۔ کہ جو سخاوت ا دھر ہوتی ہے۔ عبین بجاہے۔ ادراسی کی ساری برکت ہے ،

# فقيرانه تصرف

ایک دن نواب ا مرد نی آئے۔ لیکن ا فسرہ اور برانسفنہ - الہی بخش خاں مرحم سمجھ جاتے تھے کہ کچئے نہ کچھاجے برانسفنہ - الہی بخش خاں مرحم سمجھ جاتے تھے کہ کچئے نہ کچھاج ہے جواس طرح آئے ہیں۔ لوجھا۔ آج کچئے خفا ہو ؟ کہا بہیں حضرت ۔ فیروز لوگر جھر کہ مبانا مروں ۔ بوجھا کیوں ؟ کہا کہ بڑے ما حب (رزیڈنٹ) نے حکم دیا ہے کہ جس کو مینا ہو بڑھ کو ملاقات کرے -حضرت آپ جانتے ہیں۔ فیجے ہفتہ ہیں ۔ د فعہ کام پڑتے ہیں۔ جب جی جا ہا گیا۔ جوضرورت مروکی کہے ۔ د فعہ کام پڑتے ہیں۔ جب جی جا ہا گیا۔ جوضرورت مروکی کہے ۔ من آیا۔ فیکھنیں۔ میں یہاں کہے سن آیا۔ فیکھنیں۔ میں یہاں

رمتنا ہی نہیں۔ فرمایا کہ ٹم سے کہاہے۔ کہا کہ مجھ سے تونہیں کہا۔ سُناہے البض رو سار کھتے ہمی نھے۔ اُن سے مُلاقات ہ کی۔ یہی کہلا بھیجا کہ بڑھ کو ملئے۔ فرمایا کہ نمہارے واسطے نہیں۔ اوروں کے لئے ہوگا۔ احرُمخبن خاں مے کہا کہ نہیں حضرت یہ اہلِ فرنگ ہیں۔ ان کا قالون عام موتاہے۔ جوسب کے لئے ہے۔ وہی میرے لئے ہوگا۔ فرما یا کہ تعبلا تو ما قرم امجی عا ذ ۔ د کیھو تو کیا ہوتاہے۔ اُنہوںنے کہا بہت خوب جا ولگا۔ فرمایا کہ جا وُنگا نہیں۔ اُسطیتے ۔ سس اسی جائے انواب نے کہا کہ نہدیں ۔ میں نے عرض کیا ۔ صرور جا وَ نگا ۔ مگرا کہ لولے کہ عرض ورعن نہیں۔ بس سزط بہ ہے ۔ کہ اسی وفت جائتے ۔ اور سيدهي و ہيں مايئے گا-احد مختش خال بھی آزاز و مکھ کر خاموش مردئے اور اُتھ کر جلیے۔ اُنہوں نے فرایا کہ وہیں حانا اور نھے پر بشان توکیا ہے۔ ذرا پھرتے ہوئے اُ دھر کو ہی آنا۔ اسّنا دیکتے تھے وہ کو گئے۔ مگدان کو دیکھینا مرکوں کہ چپ اور جهره براضطراب کوئی دو می گھٹری بوکی تھی۔ ابھی میں ببطیا غول بنا رہا ہوئ کہ و کیمتا ہوں۔ انواب سامنے سے جلے آتے ہیں -خوش خوش - لبول برنتسم اکرسلام کیا۔

ادر بدید کئے ۔ اُنہوں نے دیکھتے ہی کہا ۔ کیوں صاحب ب نواب بولے گیا تھا۔ وہ اطلاع باتے ہی خود مکل آئے۔ نے کہا۔ بھبی میں نے شنا۔ بھے نے مکم دیا ہے کہ جر ہمسے سے یر کہ سکے ۔ امیمی میں نے تقریبہ تمام سمبی نہ کی تقی۔ کہ وہ لولے نہیں نہیں نواب صاحب آپ کے واسطے یہ مکم نہیں آپ ان لوگوں میں نہیں ہیں۔آپ حب وقت جا میں جلے آ مین ين نے کہا۔ بعانی تم جانتے ہو۔ ریاست کے جبگراہے اس خفقانی دیوانه کونی بات کہنی ہے کونی سننی ہے بس میرے كام كو بند بروئ - بها لي مين تورُخصت كو آيا تقا-كه فيروزلور چلا مبا ڈیگا۔اب بہاں رہ کر کیا کرموں۔ منہوں نے بھر دہی کلمات اداکئے اور کہا۔ دن رات۔ دن رات۔ جب عی جانے میں نے کہا خبر تو خاطر جمع ہر گئی ۔اب میں جاتا ہموں الہائی ا خان مرحوم مبی شکفته مرد گئے اور کہا بس اب جابنے آرام کیجئے۔ آوا و جرفدا کے سئے دنیا کو جھوٹ بلیطنے ہیں۔ خدا میں أنهيس نهيس وجصورتان

م انت سه ذوق

## ذوق كي قوت عَا فظه

صانع قدرت جنهيں صاحب كمال كرتائ - انہيں اكثر مفتیں دیتا ہے۔جن میں وہ اپنائے منس سے صان الگ نظراً تنے ہیں ۔چنا بنجہ ذوتن کی نینر ی و ہن اور برا تی طبع کا حال الوابهي ان كے كلامسے نابت ہے - مكر نوت ما فطرك باب میں ایک ماجرا عالم شیٰرخداری کا اُنہوںنے بیان کیا ہے ہے سُن کرسب تعجب کر بنگے۔ کہتے تھے مجھے اب مک یاد ہے کہ اس عالم بیں ایک ون مجھے سُخار نتھا۔ والدہ نے پلنگ بر لا کر کان اُڑھا دیا۔ اورآب کسی کام کومیلی گئیں ایک بلی لحان میں گھس آئی۔ مجھے اُس سے اور اُسس کی خو خو کی آ داز سے نہایت "کلیف معلوم ہوئے لگی۔ لیکن نه ہاتھ سے مبٹا سکتا تھا۔ نہ زبان سے میکار سکتا تھا۔ گھبراتا تھا ادر روتا تھا۔ تھوڑی دیر میں والدہ آگیئں۔اُنہوں نے ائسے ہٹایا تو کھٹے نمینمت معلوم ہوا۔ اور وہ دونوکیفیش اب الك ياوين - بن مخد بين جب برا مرًا تو من في والده سے پو چھا۔ آنہوں نے یا د کرکے اس واقعہ کی تصدین کی اور کہا کہ نی الحقیقت اس وقت نیری عمر بیس دن سے کچئے کہ تھی ۔

#### خوت خدا

ذوق کی عادت مقی کہ شہاتے بہت تھے۔ دروازہ کے آئے لمبی کلی متی۔ اکثر اس میں عبراکرتے تھے۔ رات کبوتت شہلتے شہلتے آئے اور کہنے لگے کہ میاں امبی ایک سانپ کلی میں میں عبراکرتے تھے۔ رات کبوت کلی میں میں عبراکرتے تھے۔ رات کبوت سانپ میں میں میں جان مقا۔ حافظ غلام آسول ویران شاگرد رشید بھی میں میں گو آواز دی مہوتی۔ فرمایا کہ خیال تو تھے بھی آبیں ہوئی۔ فرمایا کہ خیال تو تھے بھی آبا تھا۔ مگر عبر میں نے کہا کہ ابرا آئیم آخریہ بھی تو جان کھتا ہے۔ کھے کے رکعت کا ٹواب مہوگا۔ پھریہ نطعہ بڑھا۔ میں خوش گفت فردستی پاک ذاد کر حمت برآن تربت پاک باد چو خوش گفت فردستی پاک ذاد سین ارمورے کروا یکش است کہ جان اروجان سٹیر نوش است

## خوفِ خدا میں لطیفہ

أبك د فعه برسات كا موسم تفام باد شاه قطب بين تھے۔ بہر ہمیشہ ساتھ ہونے تھے یہ اس وثنت تصیدہ لکھ رہے تھے۔ ع شب کو میں اپنے سربسر خواب را حت-چرط یاں سایہ بان میں تینکے رکھ کر تھو کسیاں بنار ہی تھیں اور ان کے تینکے بوگرتے نصے الهیں لینے کو بار بار ان کے آس پاس آ بعیشتی نضیں۔ یہ عالم محویت میں مبیقے تھے۔ ایک جرایا سری آن بیٹی ، اُنہوں نے اُنف سے اُڑا دیا- تفوری دیر میں مجر آن ببیٹی ۔ اُنہوں نے تھیرائیا دیا۔جب کئی وفعہ ایسا جوًا۔ نوسنس کہ کہا کہ اس غیبا نی نے میرے سرکو کبوتزوں کی چھتری بنایا ہے۔ ایک طرف میں بیٹھا تھا۔ ایک طرف حافظ تران بليميم تقدوه نابينا بين أنهول في بوجها کہ حضرت کیا ج بین نے حال بیان کیا - وران بولے کہ مارے سربر تو بنیں سبیتی - اُستاد نے کہا کہ سبیتے کیونکو یانت ہے کہ یہ ملّاہے - عالم ہے ۔ حافظ ہے - ابی

بہم الله الله اله کروے گا۔ داوانی ہے ؟ جو تمہارے سر می آئے \*

ذوق كي فناعت

ان کی طبیعت کو خدائے تعالیٰ نے شعر سے ایسی مناسبت دی تنی کر رات دن اس کے سوا کھے خیال نہ نفاء ادراسی میں خوش تھے۔ ایک تنگ و تاریک مکان تھا۔حیں کی اٹکنا ئی اس نذر تھی کہ ایک جھیو ڈلیسی جا رہا تی ا ایک طرن بخیتی تقی - دو طرف اتنا را سند ربننا تھا - که ایک آدی میل سکے ۔ حُقّہ مُنہ سے نگا رہتا تھا۔ کھری جا ریائی ير بليط ربنے تھے۔ لکھے جاتے تھے۔ پاکتاب دیکھے طاتے نھے۔ گرمی - جاڑا۔ برسات تبینوں موسموں کی بہاری وہیں بنيھے گذَر جانی تھیں۔ اُنہیں کچھ حبرنہ ہو تی تھی۔ کوئی میلہ کو بی عبد اور کو نی موسم ملکه و نیا کے شادی وغم سے اُنہیں كوئى سروكار نه مقا- جهان اوّل روز بنيهُ و بين بيهه

#### اورجھی اُٹھے۔کہ دُنیاسے اُٹھے ہ

-----

### د بوان ذوق اور شبگام مندند

د نعند عصلیه کا عذر موگیا کسی کاکسی کو موش مدره-میرا یہ صال ہُوا کہ نتھیاب بشکیہ کے بہادر د نعتاً گھرمیں گھئس آئے۔ اور بندو قبیں و کھا بیئن کہ حلد مہاں سے ترکلو۔ و سنیا آنکھوں میں اندھیرتقی۔ بھرا ہُوا گھرسامنے تھا۔ اور ہیں جران کھڑا نفا۔ کہ کیا کیا کھے اُس کرنے میلوں- ان کی غزلوں کے جُنگ پر نظر بڑی ہی خیال آیا۔کہ محمد حسینی ! اگر مُدانے كرم كيا- اور زندگى بانى بنے توسب كيير سو جا برگا - كراستاد کہاں سے بیدا ہونگے۔جویہ غزلیں بھراکہ کہیںگے۔ اب ان کے نام کی زندگی ہے - اور ہے نوان سیمنحصر سے -یہ یں ۔ تو وہ مرکر می و نده بیں ۔ بیکیس تو نام میں نه رہے گا و ہی جُنگ انتھا **بغل میں م**ارا سیجے سجائنے گھر کو جھبوڑ ۲۲ نیم جالو کے ساتھ گھرسے بلکہ شہرسے نکلا۔ساتھ ہی زباں سے نکلا کہ حضرت آدم ہوشت سے نکلے تھے۔ دلی بھی ایک بہشت مے۔ انہی کا پوتا ہوں۔ دہلی سے کیوں نہ الکلوں۔ غرض ہیں آوارہ موکر خلا جانے کہاں کا کہاں انکل آیا ہ

ووق کی حاضر حوابی

ایک دن معمولی در بار تفا- استا د ذوتی تبی حاصرتها ایک مرشد زادے تشریف لائے ۔ ده شاید کسی ا در مرشد زادی کی یا بیگات بین سے کسی بیگم صاحب کی طرف سے کچھ عرض کے یا بیگات بین سے کسی بیگم صاحب کی طرف سے کچھ عرض کے آئے تھے ۔ اُنہوں نے آئیسند آہسند با دشاہ سے کچھ اُسی اور رُخصت بہوئے ۔ میم احس آللہ خال بھی موجود تھے آئیوں نے عرض کی صاحب عالم ! استقدر جلای ج یہ آنا گیا تھا۔ اور تشریف لے جانا کیا تھا۔ صاحب عالم کی زبان سے اس و نت نکلا کہ اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی میلے۔ بادشا اس و نت نکلا کہ اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی میلے۔ بادشا فی استا دکی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اُستا د! دیکھنا کیا صاف مصرع بہوا ہے۔ اُستا د نے بے نوقف عرض کی۔کرحضود ہے مصرع بہوا ہے۔ اُستا د نے بے نوقف عرض کی۔کرحضود ہے

لائی جیات آئے تضا ہے چلی چلے ابنی خوشی نہ ائے نہ اینی خوشی چھے! یہ آ داخر عمر کی عززل ہے۔ اس کے دو نبن ہی برسس بعد ارتقال کیا ہ



رمضان کا مہینہ تھا۔ گری کی شدت ۔ عصر کا وقت وکر نے سربت نیدور کٹورے میں گھول کر کو گھے پر تبارکیا۔
اور اُستاد ذوق سے کہا کہ ذرا اوپر تشریف نے چلئے۔ چنکہ دوق اس وقت کھے کھوا رہے تھے۔ مصرو فیت کے سبب سے نہ سمجھے اور سبب پو چھا۔ اس نے اشارہ کیا۔ فرما یا کہ لے آ یہیں۔ یہ ہمارے یا مہیں ان سے کیا چھپانا۔ جب اس نے کٹورا لاکر دیا۔ نویہ مطلع کہا کہ نی البدیم، واقع مہوا تھا۔



محبوب علی خال خواج مرا سرکار بادشاہی میں مخار تھے۔ اور کیا محل کیا در بار دونوں مجگہ اختیار قطعی رکھتے تھے۔ گربشت جُراً کھیلتے تھے۔ کہر بیٹ بن پر ناخوشی ہوئی۔ میاں ساحب نے جُراً کھیلتے تھے۔ کہر یہ بات پر ناخوشی ہوئی۔ میاں ساحب نے باس بیٹھا تھا کہرکسی شخص نے آکر کہا۔ میال صاحب کعبتہ اللہ جاتے ہیں۔ کہرکسی شخص نے آکر کہا۔ میال صاحب کعبتہ اللہ جاتے ہیں۔ آپ ذرا تا بل کرکے مشکراتے اور یہ مطلع پر مصاحب جو دل قارفانہ میں بہت سے لگا جیکے

وہ کعبتین جھوڑ کے تعبہ کو جا جکیے



د اوان جندو لال في إن معرع طرح بميما اور بلا بميما -آب في عزل كم كري اور مقطع بين كلما م

آج کل گرچ دکن ہیں ہے برطی قدرسخن کون مانے ذوت پر دِتی کی گلیاں جھوڑکر ون میں نے مرحانے کا سبب بور محیا فرمایا۔ نفتل - کوئی مشافروتی میں مہینہ پیس دن رہ کر چلا۔ يهال ايك كتًا بل كيا نفا- وأه وفاكا ماراساته موليا-شا بدره بهنچکه و تی یا دا ئی-اور ره گیا- و بال کے کُنتوں کو دیکھا گدونیں فربر - بدن نبار مِكِني حِكِني سِيم - إبك كتا انهين وبكه كرخوش مُوا اور وی کا سم کر بہت خاطری حلوائیوں کے بازار میں سے گیا۔ صوائی کی دوکان نے ایک بالو اڑا کرسامنے رکھا۔ بھٹیارہ کی در کان سے ایک کلم محیدا - یہ صنبا فیس کھاتے اور ولی کی مانیں سُنا تے رہے۔ نیسرے دن رخصت مانگی-اس نے ردکا-اُنہوں نے ولی کے سیرتماشے اور خوتمیوں کے ذکر کئے۔ آخر میے اور د وست کوهبی و تی ا نے کی تاکید کرائے۔اُسے بھی خیالی راہ اور ایک ون ولی کاروخ کیا۔ پہلے ہی مرگھٹ کے کئے موار خار خُونی آنگھیں۔ کانے کالے مُنہ تنظرات یے برامنے میٹرتے تنکھے۔

وریاله و برتک کناره پر پیرے -آفرکود بیلے - مرکف کر

باد رہنچے۔ شام ہوگئی تھی۔شہر ہیں کلی کوئیوں کے کنوں سے بج بیاکر ڈیٹھ بہررات گئی تھی ہجد دوست سے ملاقات ہوتی یہ بیجارے اپنی مالت برمشرائے بظا ہرخوش ہوئے اور کہا۔ اوہ واس وقت تم کہاں۔ ول میں کہتے تھے۔ کررات نے بروہ رکھا۔ ورند ون کو بہاں کیا وصرا تھا۔ اسے کے کر او صرا دھر ميرنے لگے - یہ جاندنی جوک ہے - یہ دریبر مع معامع مسجد سے - مہان نے کہا۔ یار عفرک کے مارے جان نکلی جاتی ہے۔ سیر بو جائے گی کھے کھلواؤ توسہی- اُنہوں نے کہا عجب ونت تم ائے ہو۔ اب کیا کروں - بارے جا مع مسجد کی سطرصیوں پر عبانی کبابی مرحوں کی یا علمی بھول گئے تھے۔ اُنہوں نے کہا او بار بڑے متمت والے مرد وه ون عير كا عبوكا عفار منه عيا وكر كرا- ادر ساته مي منهس مغز تك لويا بارون الوكئي - چينك كرييج منا اور مل كركها-وا ہ بہی و تی ا انہوں نے کہا اس جی ارے می کے مارے تو میسے میں



ما فط ويرآن كهته بين - ابك ون عجيب تماشا مرا-أستاد ووق

بادشاه کی غزل کہہ رہے تھے پمطلع ہُوا کہ ہے ابرو کی اس کے بات ذرا جل کے تھم گئی تلوار آج ما ہ لقا جل کے تھت م گئی۔ دو تین شعر مرومت تھے کہ خلیف اسملیل در بارسے پھر کر آئے۔ اور کہا کہ اس و تت عجب معرکہ دیکھا۔اُستاو مرحوم منزجہ ہوئے۔ اُنہوں نے کہا کہ جب میں بھوانی شنکر کے چھتے کے 'یا س پہنیا تو کھاری ہاؤلی کے رُخ پر د کھھا کہ دو نین ہ و می کھرسے ہیں ۔ اور آبیں میں تحرار کر رہے ہیں۔ باتوں باتوں میں ابسی مگرای که تلوار هیم گئی - اور دو تین آدمی زخمی می مروسے بہاں چونکہ غزل کے شعر مانظ وتران مئن رہے تھے۔ مہنس کر بولے كم حضرت أب كيا وإل موحود تھے .آستندسے فرايا كريبس بیٹھے بیٹے سب کھے ہوجا تاہے۔اس سے بیرا مطلب یرنہیں كه انهيس كرا مات تقى - يا ده غيب دان تھے - ايك حسن الفاق تھا۔ اہل ذوق کے تُطف طبع کے لئے لکم دیا۔ اِس سے بر مدکر يب كه ايك دن حضور مين غزل برو ألى حب كا مطلع تفاسه آج ابروکی ترے نصوبہ کھیج کر رہ گئی سنت بین مبر بال بین شمیر کی کرره گئ

پھر معلوم ہواکہ اسی دن معوبال میں الوارجلی تنی المیت معاطے کتب تاریخ اور تذکروں میں اکثر منفول ہیں۔ طول کلام کے خیال سے قلم انداز کرتا مہوں۔

ایک دفعہ دو پہر کا وقت تھا۔ باتیں کرتے کرنے سوگئے آنکھ کھئی تو فرمایا کہ ۔ امجی خواب میں ویکھا ہے کہ کمیں آگ گئی ہے۔

اِتنے میں ملیقہ صاحب آئے اور کہا کہ پیریجنن سوداگر کی کونٹی میں آگ لگی نتی- بڑی خیر مرم نی- کچھ لفتصان نہیں بڑا ج

## زبان كاخراب كرنا

اُسناد ذون فرماتے تھے۔ کہ ایک ون بادشاہ نے عزل کا مسودہ دیا اور فرمایا کہ است ایمی درست کرکے دے مانا۔ موسم برسات کا نظا۔ ابرار با تھا۔ دریا چردھاؤیر نظا۔ بیس دیان خاص میں مباکراسی رخ بر ایک گوشد میں بیاید کیا۔ اور غزل کہنے لگا۔ نظوری دیر کے بعد باؤں کی ا بہا معلوم مہوئی غزل کہنے لگا۔ نظوری دیر کے بعد باؤں کی ا بہا معلوم مہوئی

دیکھا نولیشٹ پر ایک صاحب دا نائے فرنگ کھڑے ہیں۔ مجھے سے کہ آپ کیا لکھنا ہے ؟ بیں نے کہاغ ل ہے - پوچھا آپ کون ہے ؟ میں نے کہا کہ نظم میں حصنور کی دعا کوئی کیا کرا مول فرمایا کس زبان میں ؟ بئی الے کہا اردو میں ۔ بو تھا آپ کباکیا زبانیں مانتاہے، یس نے کہا فارسی وعربی مانتا ہو آ فرمایا ائ زبانوں میں بھی کہنا ہے۔ میں نے کہا کوئی خاص مو فع ہو تو ائس میں بھی کہنا پٹے ناہے ۔ ورنہ ارد و ہی میں کہنا ہوں کہ یہ میری اپنی زبان ہے۔ جو کھ انسان اپنی زبان میں کر سکتا ہے۔غیر کی دبان میں نہیں کرسکتا۔ پُوچھا آپ اگریزی مانتاہے ، بیس نے کہا نہیں - فرایا کیوں نہیں پر صا-ین نے کہا کہ ہمسارا کب وکہجہ اُس سے موانق نہیں۔ وہ ہمیں آنی نہیں ہے۔ صاب نے کہا۔ وَل یر کیا بات ہے۔ د کیھئے ہم آپ کا زبان ہو لئے یں - میں نے کہا بخت سالی میں غیر زبان نہیں اسکتی-بہت مشکل معاملہ ہے۔ اُنہوں نے بھرکہا ول ہم آپ کی تین زمان مندوستان میں ہر کرسیکھا ۔آپ ہمارا ایک زبان نہیں سیکھ سکتے۔ یہ کیا بات ہے ؟ اور تقرم کو ملول دیا۔ بین نے کہا صاحب بهم زبان كالبيكهنا امس كبنة بين - كم السيس بات

چیت اونتم کی تحریر - تقریر اس طرح کریں - حسط سرح خود اہل زبان کرتے ہیں - آپ کا تین زبان سیکھ نباء بھلا یہ کیا زبان ہے ۔ اور کیا سیکھنا ہے ؟ اِسے زبان کا سیکھنا ہو جو اِسے زبان کا سیکھنا اور اولنا نہیں کہتے ۔ اِسے تو زبان کا خراب کرنا کہتے ہیں ہ



ایک شخص عبدالرحمن نام پورب کی طرن سے دلی
میں آئے اور کیم آفا مبان عیش کے پاس ایک مکان بیر کمت
مقا۔ اس بیں لوسے پر مھانے لگے یکیم صاحب کے خوین و
اقارب بیں سے بھی بعض لوگے و ہال پر مصفے تھے۔ ان بیں
ایک لوگا سکندر نامہ پڑھاکر تا تھا۔ مکیم صاحب کا معمول
ایک لوگا سکندر نامہ پڑھاکر تا تھا۔ مکیم صاحب کا معمول
مفا یا ساتویں دن رات کو ہرایک لوگے کا مبت منا
کرتے تھے۔ سکندر نامہ کا سبق جر سنا تو عجاب و غراست

ہارے پاس بھیجنا۔ وہ دو سرے دن ہی نشریف لائے ملیم صاحب آخر حکیم نفے ۔ کلاتات ہو گئی۔ تواوّل نیا نہ سے بھیر گفتگرسے نبض ولکھی۔معادم مواکہ شکر بدسے زیادہ ماقہ بهیں۔ مگریہ طرفه معجون انسان تفوظ ی سی ترکیب میں رونق محفن ہوسکتا ہے۔ بوجھا کہ آپ کھے شعر کا بھی سوق رکھتے ہیں؟ مولوی صاحب نے کہا ۔ کہ کیا مشکل بات ہے ! موسکتا ہے۔ حكيم صاحب نے كہاكہ ايك مكم مشاعرہ موتا ہے - م- 9 ون باتی ہیں۔ یہ طرح کا مصرع ہے۔ آپ مبی غزل کیئے۔ تومشاء ہ میں سے چلیں۔ وہ مشاعرہ کو بھی نہ جانتے نکھے۔ اس کی صور<sup>ت</sup> بیان کی۔مولوی صاحب نے کہا کہ اس عرصہ میں سب مجھ ہو منکتا ہے۔ عزل کہر کر لائے۔ سُبحان افتدا ورمولوی صل ہی تخلص رکھا جمیم صاحب کی طبع ظریف کے مشغلہ کو ایسا اللهُ مُداً دے ۔ ہبت لغریف کی ۔غزل کو جابجا اصلامیں دبکر خرب لو اُن مِرج جیرا کا۔مولوی صاحب بہت خوش ہو کئے بیہ د کیو کرحکیم آصا حب کو اطبینان مروًا- مولوی صاحب کی چگی ڈاڈھی- اسٰ برلمبی ا در نکیلیٰ- سرمندا ہوا - اس بر نکوعما م<del>ر-</del> نفظ كھ ملے بڑھتى كظرة تے تھے ۔ مكيم صاحب نے كہا كه تشعراءك

تخلص بھی ایسا چاہئے۔ کہ ظریفانہ ولطبیفانہ ہو۔ اورخوشنا ہو۔ اور شاہ ہو۔ اور خوشنا ہو۔ اور شان ورشان ورشان ورشان ورشان ورشان کا رازوار تھا۔ اور نا صد مجستہ کام نھا۔ و غیرہ وغیرہ وجنیں وجناں مولوی صاحب نے بہت خوشی سے منظور فرالیا۔
مشاع ہے کہ وان حلسہ میں گئے۔ حیب ان کے سامنے ستمع

مشاعرہ کے دن حبسہ میں گئے۔ جب ان کے سامنے مشمع آئی۔ نو مکیم معاحب کے تعرایت میں میند فقرہ مناسب و تت فرمائے۔ سب متوج بوئے عب انہوں نے غول برامعی تو متسحرنے تالیاں بجامیں۔ طرافت نے ٹوپیاں اُنچھالیں۔ ادر قبقہوں نے اتنا شور ونگ مجایا کرکسی غزل پر اتنی تعربیب كاجوش مذبرُوا نفا - مولوى صاحب بهن خوش مرُفّ - چندروزُ اس طرح مشاعره كو اور بعض امراء كے مبسول كورونن دینے رہے ۔ گر مکتب کے کام سے جاتے دہے جکیم ماحب نے سوما کہ ان کے گزارہ کے لئے کوئی ننخہ صرور تخویز کُرنا علیہے ان سے کہا کہ ہاد شاہ کی تعرفیف میں ایک قصیدہ کہو تو تہیں ایک دن دربار میں اے جلیں۔ دعمید رواق مطلق کیا سامان کرا ہے۔ نعیدہ نیار بوا اور کیم صاحب نے بر بہ کو اوا کر دربار

میں پہنچا دیا۔انسوس کراب نہیں مل سکتا ہم شعریا دہیں مشنتے نمونہ انہ خروارے ۔ تخضہ احباب کرتا ہوں۔ جوتيري مدح مين بين جريج ايني واكردول تودشک باغ ارم ابنا گھولنسلاکڑ وُں جواکے رہن کرے میرے اکے موسیقار توابیسے کان مروروں کہ ہے مٹرا کر ڈوں جو رکشی کے آگے مرے ہما ا کر توائں کے نوچ کے پرشکل بنولاکر وُں میں کھانے والاموں نعمت کا اورمیرے لیتے فلک ک*ے ہے مقرد* میں با جرا کر دُوں با دشنا بور ا ور امیرول کومسخاین بلکه ز ماندگی طبیعت کوغذا مرانن ہے ۔ نطقر توخود شاعرتھے۔ خرچ عطا بزمایا۔ طائرالاراكبن-شهيرالملك - برُبُرُ الشعراً منقار حبَّك بهادر اورسات رویسے مہینہ کردیا۔ کہ ان کی شاعری کی بنیا و قائم ہوگئی ۔ پیمر تو سر سریلہے لمبے بال ہوگئے ۔ان میں چینبیلی کا تیل بیشنے لگا۔اور ڈاڑھی دو شاخہ ہوکر کا نول سے یا نیں كرنے لگيد ايك برس برسات نے ان كا مكان كرا ديا - كھونسلے

كى اللاش بيس يعضك مجرك -مكان وتقدد آيا حكيم صاحب سے شکایت کی۔ فرایا۔ کہ بادشاہی مکانات شہر میں بہتیرے یے ہیں۔ کیا رہ ترکے گھونسلے کو بھی ان میں مگہ نہ بلے گی۔ د کیھو بند دنسبت کرنے ہیں۔جھٹ عرضی موز د ں ہوگئی - جبند متفرق شعراس کے یادیس ہے جز ترے شاہنشہا کہ کس کے آگے رویئے كس سكين جاك يرغم كومارك كهوين تجھ کوہے حق نے کیا ملک سحن کا شہرسوار ہیں بچا کرنے سمندطیع کو یا ل پویئے حبف آنائے کہ فن شعر میں کبیوں بھوئی عمر کا نشکے ہم سیکھنے اسسے بنانے بویئے منگ لاخ ایسی زمیں ہے سوچ اے دل تاکیا بكربيج مرت اس مين ادر سنفر وهوييخ رشته عمر شهبنا و جہاں مرو وے درا ز یا خُدُا کھلتے رہیں وُ نیا میں جب تک مویئے د بدے اس کو بھی زمیں تفوری کربن گھر کھونسلے مان اليمران ترا مرتبر بي ماك لويئ

ایک سال سرکارشاہی کو تنخوا و میں دیر یکی۔ بد کر نے عکیم صاحب سے شکایت کی۔ پہاں جس طرح امراض شکم کے لئے علاج تھے۔اسی طرح معبوک کے تدارک کا بھی ننخہ تنیار تھا ایک قطعه راجه دیتی سِنگھ کی مدح میں تیار ہُوَا کہ انہی و لوٰ ں بين خانسا ماني كي تنخواه أنهيس سيرد ميوني مني-م شعراسونت یاد ہیں وہی ککھتا ہوں سے جہاں میں آج ولیکی نگھ نو راجوں کا راج ہے خُوا كا فضل ہے جو فلعہ میں نو آ برا جا ہے سبهال نيب تيرب إتهمير ورزن كالمغى تور اروں کار دار اور مہارا جوں کا راج ہے شكم الرجال كےسب بين شكرانے بالانے دامر تراها كر كند كردون به باماي-کسی کو دے نہ نے نخوا و تو محتارہے اس کا مگر بر بر کود بدے کیوں بہی بر بر کا کھاجا ؟ عَلِيْمُ صَاحَبِ سِمِيشَة مُكرسخن مِين رِمِتِ تَصِيدٍ - اس مِين جِزطرافت کٹے مضامین حنیال میں آتے۔ آنہیں موزوں کرکھے ہو کہ کی جو پخ مِن د نے ویتے۔ وہ ان کے ملکہ دو جارجا نوروں کے لئے بھی

بہت کتے ۔ چند شعر یا دیں ۔ تفریح طبع کے لئے لکھتا ہو آ راعی برتم کا دات ہے زالاسب سے اندازے ایک نیا نکالاس سے سروفتر تشکرشلجال ہے ہیہ ۔ اُرٹا بھیہے دیکھیویالا بالاسب راست آبینوں کو لغرت سے کیج آبینوں سے تیرنبلاجو کمساں سے توکریز ان بکلا اَسْيَاں سے جوغزل برمضے کو بو تَوَ آیا۔ عُلَ بِرا بِينِ روِ ملك سبيمال آيا مکیم صاحب کے اشارے پر بر کہ سبلان سخن کو تھونگیں ہی مارتا تھا۔ چنا <sub>ک</sub>ے تعبض غز لیں سرمشاعرہ بی**ڑھتا تھا۔**جس کے الفاظ نهایت مشسسته اور رنگیس نیمن شعر بالکل بےمعنی ۔ اور کہ وتیا تفا۔ کریہ غالب کے انداز میں عزل مکعی ہے۔ ایک مطلع یا دیے سے مرکز محور گر دوں برلپ آب نہیں ناخن توس قزح شبهئه مصراب بهيي عَالَبَ مرحوم تو بينت ورياتهد سُنت تعاور سنت تهد مومن خاں وعیرہ نے بد بدکے شکار کو ایک بازیتار کیا۔ انہوں نے اس کے میں پر اذہے دمشاعرے میں خرب فومب

جھیلے ہوئے۔ مگراس کے شعرمشہور نہیں ہوئے۔ یہ ید کا کوئی شعراد ہے۔ بہلا مطلع بھول گیا**ت** جے کہتے میں بر آر وہ تو مزسمیروں کا داداہے مقابل تیرے کیا ہو۔ تو تو اک مُجرّہ کی ما د ہ ہے گراب کے بازری میدان میں آئی سامنے میرہے تودم میں پر نہ مچوٹرونگا یہی میراارادہ ہے مقرر بازجوا بنا تختص ہے کیسا تومنے ہُوا معلوم یہ اس سے کہ گھر تیراکشادہ ہے ادب الع بادب المكتبين ته كوخراسكم، کہ بڑ ہرسبجہاں کے طائروں کا پیرزادمیے چند روز بعد باز اُر کیا۔ پاروں نے ایک کو اتیار کیا۔ زآغ تختص رکھا۔ اُنہوں نے اسکی مبی خوب خرلی۔ و و مبی جندروز بس آندهی کا کوّا موکرغائب غلّا موکیا۔ جون آیا ہے بدل اب کے عدو کو سے کی اس کی ہے یا وسے تاسرومی خوکوسے کی بہلے ما ناتھا ہی سب کے کہ کو ا موگا بچریہ معدم کیا۔ ہے یہ بہو کڑے کی

وہی کا ل کا ل وہی کیس کیس وہی ٹال سالی ات جیوا ی نہیں إن اِک سرموكوت كى بن کے کواجر پر ایا ہے توا سے بدیکر شاہ وم کروینے کو کھر کم نہیں او کوتے کی جو جا نور پُر پُرکے مقابل ہوتے تھے۔ اُنہیں استقلال بذخفا جند روز بیس مہوا ہو جانے تھے کیومکہ پالنے والومکی طبیعتوں میں استثقلال اور ما وہ مذیخا۔ ہمبیشہ ان کے دھب کی غزل کہہ کرمشغله ح**اری رکهنا اورمشاع** ه کی ع**ز ل کا حسب ِحال نتیار** كرنا كجيد آسان كام نهيين -سب سے برى بات يد منى كدان ك الأدقه كوستقلال بير تقا- ان كا آ ذو نهر سركارشا مي سے تو مقرر ہی تھا- اور اومرا دُھرے چر میگ کرجو برد مار لاتے تھے وه اکن کی **چاٹ** بھی پر



سيهماء ميس كورنمنث انكلشيه كو دبلى كالج كا انتفام ازسرنو

منظور میرُوا به مامکس صاحب جرکئی سال تک اضلاع شال دمغرب کے لفٹنٹ کورٹریمی رہے۔ائس وقت سکرٹری تھے۔وہ مرسین کے امتحان کے لئے وہلی آئے۔ اور جا کا کہ جس طرح سو رو بہیر مہینے کا ایک مدرس عربی ہے . ولیا ہی ایک فارسی کا بھی ہو-لوگوں نے چند کا موں کے نام بنائے۔ اُن میں مرزا غالمب کا نام بھی آیا۔ مرزا ماحب حسب الطلب تشریف لائے۔ صاب کوا طلاع مہوُئی۔ مگریہ پاکی سے اُنز کر اس انتظار میں تھیرے كحسب وسنور فديم صاحب سكرفرى استقيال كو تشريف لامیں گے۔جبکہ نہ وہ اُدھرسے آئے۔ نہ یہ اِدھرسے کھتے اور دیر بوئی تو صاحب سیکرطری نے جمعداد سے بو جیا۔ وہ بھر با ہرآیا۔ کہ آپ کیوں نہیں چینے۔ انہوں نے کہا کہ صاب استفتبال کوتشریف نہیں لائے ہیں۔کیونکر جاتا۔ جمعدار نے جاکہ بيم عرض كى . صاحب با مرآئے - اور كها جب آب دربار گورزى یں برچنتیت ریاست نشریف لائیں گے. نو آپ کی و ، تعظیم ہوگی لیکن اس وقت آپ لوکری کے لئے آئے ہیں۔اس تعظیم کے ستی ت نہیں۔ مرزآ صاحب نے فرایا کہ گور نمنٹ کی خدمت ہوئ زبادتی اعزاز سمجنا ہوں۔ نہ یہ کہ بزرگوں کے اعزاز کو بھی گنوا بعظم ل صاحب نے فرمایا کہ ہم آین سے مجبور ہیں۔ مرزا صاحب رخصت ہوکر بیلے سے ،

غالب اور ذوق کے معرکے

نواب زَبَیْت محل کو بادشاہ کے مزاج میں بہت دخل مقا۔ مرزا جوآل بجنت اُن کے بنیٹے تھے۔ اور با وجود کیہ بہت مرفددادوں سے جھوٹے تھے۔ گر بادشاہ انہی کی ولیعہدی کے لئے کوششش کر رہے تھے۔ جب اُن کی شادی کا موقع آیا۔ تو بڑی دھوم کے سامان ہوئے۔ مِرْزَا نے یہ سہرا کہہ کر حصور میں گذرانا۔ سمجمرا

خوش ہوئے بخت کریے آج تے رسہاں اندھ تنہ لوہ جواں تجنت کے سر رہبہرا کیا ہی س چاند سے کھڑے پیعلو گفت ہے سے تینے حسّن دل زوز کا زیور سہر

رير حراصا تھے بھبنائے پراے طرف کلا محكو ڈرہے كہ نہ جھينے نرا منبرب ناؤ بورکر ہی بروے گئے ہونگے موتی 💎 در نکیوں لانتے بین کشتی میں گاکر سہرا سات دریاکے فراہم کئے ہونگےموتی تنب بنا ہوگااس انداز کا گز بھرسمہا رُخ پہ دُولہا کے جرگرمی سے پسیناٹیکا سبے رگ ابر گہر بار سرامرسمہ یہ ھبی اِک ہےا دی تھی کہ قباس*ے بڑھ جا<sup>نے</sup>۔ رہ کی*ا آن کے دا من *کے رابرے ہہ*ا جی می*ل ترایئن مو*نی که بهیں ہیں اک جی<sub>ز</sub> چاہئے گیولوں کا مبھی ایک مقررسے ہرا جبکہ لینے میں ما دیں مذخو سٹی کے مارہے <sup>سم</sup> گونگہ <u>ھے بھی</u>ولو کا بیملا پھرکوئی کیونکر سہرا رُحْ رَمِّنْ کیٰ مُکگُومِرِ فِلطال کی حِیک سسمیونٹ دکھلائے فروغ مرا ختر س تا رکٹیم کا نہیں ہے یہ رگ ابر ہولہ کا ٹیکا ناب گرا نباری گوہر سپہرا ہم سخن نہم ہیں غالب کے طرفدارنہیں د مکیمیں اس سہرے سے کہدے کوئی بہترسہر مقطع کومش کرحضور کوخیال بڑا کہ اس میں مہم پرچیمک ہے ۔ کو با اس کے معنے یہ ہوئے کہ اس سہرے کے برابر کوئی سہرا کہنے والا ہنیں - ہم لے جرشیخ ا براہتیم ذوق کو انتقاد اور مکالشغرا بنابا ہے۔ یسن فہیسے بعید ہے للد طرفداری ہے۔ چنانچ اس دن أنستا د مرحوم جوحسبُ معمول حصنور بين ككة - تو با د ثنا هنه وہ سہرا دیا کہ اُسّا و ریکھنے ۔ اُنہوں نے پر مطا اور موجب عاد

کے عرض کی پیرومرشد درست ۔ بادشاہ نے کہا کہ اُستاد! تم مجی ایک سہراکہد دو۔عرض کی بہت خوب ۔ پھر فرما یا کہ العی لکھ دو اور ذرامقطع بر بھی نظر رکھنا۔ اُستاد مرحوم و ہیں بیٹی گئے

اورعوض کیا - سهر

لے جوال بخت مبارک تھے سرویس پہر آج و، دن ہے کہ لائے درائجم سے فلک سیستی زرمیں متر نو کی لگا کرم۔ "ابشوش سے اندشعاع خرمشید ۔ رُمْح پُرُلؤرُ پر ہے تیرے متوریس دنكيهم مكفرك يرحج نبرك رثرا خزسهرا وو کیے صُلّ علیٰ یہ کیے سُبجان الّند كُوندهيِّ سورةُ اخلاص كوبرُ هكرب تا بنی اور بنے میں رہے اخلاص ہم كابئى مغان نواسنج نه كيو مكرسهرا دمقوم ہے گلش آفاق بیل س سہر کی ار بارش سے بنادیک سرامرس تنفئے ذرخ بہم ہیں نرے برستے الوار سربه وستارہے وستارکے دیرسمہ ایک کودیک پرتزیش ہے دم آزایش ننرا بنوايا ہے اے کے جو گو مرسمبرا ایک گرمی نهبی صد کان گرس جیوارا النداللدرك بهولول كامعطرسه بهرتی خوشبوسے انزائی ہوئی ہاد بہار كنكنا باتقاس زيباب تومنه بريسهرا سر په طُرة ہے مزین تو گلے میں بترهی كحول تع منه كوجوز مزسع أشاكر سهرا رونمائي مين تحقيد الصامة خور شير فلك

کٹرت تارنظرسے ہے تماشائیوں کے دم نظارہ تیے روے مکو پر سہول وُرِّخرش آب مضامیں سے بناکرلایا واسطے نیرے نزا ذوق ثنا کرسہ لر

جِس کوفی<u>ع لے ب</u>ینین کا بیرمنا دے اُس کو وبکھ ایس طرح سے کہتے ہیں سخنور سہر

ارباب نشاط حصنور بین ملازم تقیین اسی و نت امنهین راه است منهین راه است کنی کلی کلی کلی کوچ کوچ مین پیمبیل کیا و و مسرسے ہی دن اخباروں میں مشتہر ہو گیا ۔ مرزا تھی برائے اوا شناس اور سخن دنہم تھے۔ سمچھے کہ نھا کچھ اور سمو گیا کچھ اور دیر تطعہ حصنور ک

قطعهٔ در معذرت

سهراً لکه گیب دره امتنال امر دیکها که چاره نیم اطاعت بنیس مجھے منظع میں آبڑی ہے سخن گسترانہ با مقصودائس سے نطع محبت نہیں مجھے دوئے سخن کسی کی طرف مہوتو روسیاہ مودا بنیں حبی کے متحت بڑی ہم ہوئے میں میں جسکے مقد کرئی میں جسکے متحت بڑی ہم ہم ہوئی اپنے نول کا غانب خدا کوا ہ کہنا بڑوں سے کہ محبوث کی عادت نہیں مجھے کہنا بڑوں سے کہ محبوث کی عادت نہیں مجھے کہنا بڑوں سے کہ محبوث کی عادت نہیں کھے کہنا بڑوں سے کہ محبوث کی عادت نہیں کھے

### فاقهمستي

ایک د فعہ مرزاً بہت قرضدار ہوگئے۔قرض خواہوں نے نالش کر دی۔ جوابدہی میں طلب ہوئے۔مفنی صاصب کی عدالت تھی۔جس وفت بیٹی ہوئی۔ یہ شعر برطاعات قرض کی بیٹے تھے لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں!

ریگ لائیگی ہماری فاقہ مستی ایک دن مرزا صاحب کو ایک آنت ناگہانی کے سبب سے چند روز جبل خانہ بیں ایس طرح رمہنا پرطا کہ جیسے حصرت یومستٹ کو جیل خانہ بیں ایس طرح رمہنا پرطا کہ جیسے حصرت یومستٹ کو

دندان مصری کرم نے بیلے ہوگئے۔جونیں بڑگئی تھیں۔ ایکدن بیٹھے اُن ہیں سے جو میں جی دسپے تھے ۔ ایک رمٹیس و بیس عیادت کو دہنچے پونچھا کہ کیا حال ہے۔ آپ نے یہ شعر بڑھا۔

پوچ در جی مان جو ای سے دائی سے یہ سعر پوٹ کے ایک ہوتے سوائیں ہم غمزدہ جس دن سے گرفتار بلائیں کیروں میں جر مین نخیوں کے ایکوی سوائیں جس دن و بال سے میکنے لگے اور لباس تندیل کرنے کا موقع آیا۔ تو دہاں کا کرئے ویں بھاڑ کر بھینے کا۔ اور یہ شعر پارٹھ جا ہے

الم الله الله المراكم المراكم المراكم الله المراكم الله المراكم المراك

بدہیم گوتی

حسین علی خال جھوٹا لڑکا ایک دن کھیلتا کھیلتا آیا کہ داداجان مٹھائی منگادو۔آپ نے فرمایا کہ پیسے نہیں۔ وہ صندو قجہ کھول کر اِدھرادُھر پیسے ٹمٹولنے لگا۔آپ نے فرمایا۔ درم و دام اپنے باس کہاں۔ چیل کے کھو نسلے ہیں ماس کہاں'

بر ام آور

مولوی فضل حق صاحب مرزا کے برے دوست تھے۔ ایک دن

مرزا ان کی ملاقات کو گئے۔ان کی عادت مقی کہ جب کو نئ بے تکلف وست الماكتا- توخال بادى كامصرع براهاكرت تصيع ببابرادرا وأسعمان چنا بنيه مرزّاصاحب كى نغظيم كوائد كھرك موت بوكة اور بيي مصرع كهركر بھایا۔ ابھی بیٹے می تھے کہ مولوی صاحب کی رنڈی بھی دوسرے والان سے اُکھُ کہ مایس آن بیٹی سرزانے فرمایا۔ باں صاحب اب وہ دُوسل مِصرع بھی فرہا دبیجئے۔ ع بنشیں ما در مبھیر ری ما تئ۔

مِرْزاً کی فاطع بر ہان کے بہت شخصوں نے جواب لکھے ہیں اور بہت دیاں درازیاں کی ہیں۔ سی نے کہا کہ حضرت آپ نے فلائ خض کی کتاب کا جواب نہ لکھا۔ فرما یا بھائی اگر کو ٹی گدھا تھہا رہے لات مارے نونم ائس کا کیا جواب دو گئے ہ

بهن بها رتفين - برزاءيادت كوكئه - بدهياكيا مال ب - وه

بربیں کہ مرتی ہوئں۔ قرض کی فکرہے کر گردن برسے جاتی ہوئ - آپ،

نے کہا کہ اُوا! مجلا یہ کیا فکرہے ؟ فداکے ال کیامفتی صد الدین خان بیچے ہیں جو ڈکری کرکے کمٹر وا مبلائیں گئے ،

مِرْدا کے بیال کی بیبال

ایک دن مرزاکے شاگر در شیدنے آکر کہا کو صرت آج میں امیز حسرُو کی قبر برگیا مزاد پر کھرنی کا درخت ہے۔ اس کی کھرنیاں میں نے خوب کھا بیں۔ کھرنیوں کا کھا نا تھا۔ کہ گؤیا فضاحت و بلاغت کا دروازہ کمل کیا۔ دیکھئے تو میں کیا فضیح ہوگیا۔ مرزانے کہا کہ ارے میان بن کوس کیوں گئے ؟ میر شے محیوار اے کے ببیل کی بید پیال کیوں نہ کھا لیں۔ چودہ طب بن روشن ہو جانے ہ

اور حب الوطن ادر محبّت من کے سبب سے مرزا صاحب کی ملاقات کی م م

ان و نول می منبش سند مفی- در بار کی اجازت نه مفی - مرزا برسبب لشکسکی

کے شکوہ وشکایت سے ابر ریز ہورہے تھے۔اثنائے گفتگو ہیں کہنے لگے۔
کوعمر میں ایک دن شراب مدبی مہوتو کا فر-ادرایک دفعہ می تماز پڑھی
تومسلمان نہیں۔ پھر میں نہیں جامنا کہ تھے سر کا رنے باغی مُسلانوں میں
کرس طرح شامل سمجھا بہ

دھوکے میں نجات

ہمو پال سے ایک شخص ولی کی سیر کوآئے۔ مرزا صاحب سے بھی مشتاق ملاقات تھے۔ چنا سنجہ ایک ون طبخ کو نشریف لائے۔ وضع سے معلوم ہوتا تھا۔ کہ منہایت برمبز گارادر پارسا شخص ہیں۔ اُن سے باکمال اخلاق ہیں آئے۔ گرمعمولی دقت تھا بیٹھے سرور کر رہے تھے۔ گلاس اور شراب کا شیشہ آگے رکھا تھا۔ اُن بیغیارہ کو خبر زمتنی کہ آپ کو یہ شوق بھی ہے۔ اُنہوں نے کسی شربت کا شیشہ خیال کرکے ہاتھ میں اُٹھا لیآ کوئی شخص یا س سے بولا کہ جناب یہ سراب ہے۔ مجو پالی صاحب نے تھیلے خییشہ ہا تھ سے رکھ دیا ۔ اور کہا کہ میں نے تو سر سن فرنا کے دھوکہ میں اُٹھا یا تھا۔ مرزاً نے مسکراکر اُن کی طرف دیکھا اور فرایا کہ زیبے نصیب دھو کے میں سنجات مہوگئی مو

# خُدا کا بےمشورہ کا

ایک د فعہ رات کو انگنائی بین بیعظے تھے۔ جاندنی رات تھی۔ تارے چینکے ہوئے نقے۔ وزل آسمان کو دکھ کر فرما نے لگے۔ کہ جو کام بے صلاح ومشورہ ہوتا ہے۔ بے ڈھنگا ہوتا ہے۔ فکا نے ستا رہے آسماں پرکسی سے مشورہ کرکے ہمیں نبائے جمبی کمجھرے ہوئے ہیں۔ نہ کوئی سلسلہ نہ زنجیر نہیل نہ بوٹیا ہ

### سنى مشلمان

ایک مولوی صاحب جن کا مذہب سنت و الجاعت تھا۔ رمضا کے دِنوں ہیں ملاقات کو آئے -عصر کی نماز ہو میکی تھی۔ مرزآنے ف حدمتگارسے پانی مانگا۔ مولوی صاحب نے کہا۔ حضرت عضرب کرتے ہیں۔ رمضان ہیں روزے نہیں رکھتے۔ مرزانے کہا شتی مسلمان ہو ۔ بہار گھڑی دن سے دوزہ کھول لیا کرتا ہوں ،

### منبطان غالب ہے

رمضان کا جہینہ تھا۔ مرزا کو اب حسین مرزا کے ہاں بیٹھے تھے۔ پان منگا کر کھایا۔ ایک صاحب فرسشنہ سیرت نہایت متفی و پر بہنرگار اس و تت حاصر تھے۔ ائہوں نے متعجب مرکر بگر جھا کہ تبلہ آپ روزہ بنیں رکھتے۔ مُسکر اکر بولے شیطان غالب ہے!

یہ لطیفہ اہل ظرافت ہیں پہلے سے بھی مشہور ہے۔ کہ عالمگیر کا مزاج سر مد سے مکڈر تھا۔ اس لئے ہمیشہ اس کا خیال دکھتے تھے۔ جنابخہ قاضی قری جو اس عہد میں تاضی شہر تھا۔ اس نے ایک موقع پر سر مدکو بھنگ پیتے ہوئے جا پکڑا اول بہت سے لطائف و ظرالف کے ساتھ جواب سوال ہوئے ۔ آخر جب قاضی نے کہا کہ نہیں! جواب سوال ہوئے ۔ آخر جب قاضی نے کہا کہ نہیں! شرع کا حکم اسی طرح ہے۔ کیوں حکم الہٰی کے بر فلاف بین بانا ہے۔ اُس نے کہا کہ کہا کہ ویا کہ بین بانا ہے۔ اُس نے کہا کہ کہا کہ ویا کہ بین بانا ہے۔ اُس نے کہا کہ کیا کروں۔ بابا سشیطان بین بنا تا ہے۔ اُس نے کہا کہ کیا کروں۔ بابا سشیطان بین ہوئے بوئی ہے بہ

### جاڑے میں بھی توب

حاظے کا موسم تھا۔ ایک دن نواب مصطفی خان تھا۔
مرزا کے گھرآتے۔ آپ نے ان کے آگے سراب کا گلاس
بھر کر رکھ دیا۔ وہ ان کا مُنہ و کیفے لگے۔ آپ نے فرمایا
کہ لیجئے چو تکہ دہ تائب ہو کیکے تھے۔ اُنہوں نے کہا کہ
بین نے تو نوب کی۔ آپ متعمی بہو کر بولے کہ بین کیا
جاڑے ہیں ہی ج

# منسراب بينيخ كي ما وبل

ایک صاحب نے اُن کے سُنانے کو کہا کہ سُزاب پینی سعنت گناً ہ ہے۔ آپ نے ہنس کر کہا کہ بجلا جوپئے توکیا ہوتا ہے۔ اُنہوں نے کہا کہ اونیٰ بات یہ ہے۔ کہ دعا بنیق قبول موتی۔ مِرَزا نے کہا کہ آپ مانتے ہیں۔ شراب ببتیا کون ہے ؟ اوّل نو وہ کہ ایک بوتل اولا فام کی ۔ باسامان ساسنے ما مز ہو۔ و دسرے بے فکری۔ تبیرے صحت ۔ آپ فرایئے کہ جسے یہ سب کی ماصل مہو امسے ادر جاہئے کیا۔ جس کے لئے وُ ما کرے ہ

## مرزا دبيراور ناسخ

شاگردان الہی کی طبیعت مجی جذبہ الہی کا جرسش رکھتی ہے۔ بچین سے دہیر کا دل چر کیال تھا۔ ابتدائے مشق میں کسی لفظ پر استاد کی اصلاح بینند نہ آئی۔ شیخ ن ندہ نفے۔ مگر بور مصے موسکتے تھے۔ اُن کے پاس چلے گئے۔ وہ اُس وفت گھرکے صحن میں مونڈھے بھیائے مبسہ جائے بیبیٹے ننھے۔ اُنہوں نے عوض کی کہ حضرت اِ مبسہ جائے بیبیٹے تھے۔ اُنہوں نے عوض کی کہ حضرت اِ مسلاح دی ہے۔ اُنہوں نے فر ایا کہ اُستاد نے یہ اصلاح دی ہے۔ اُنہوں نے فر ایا کہ اُستاد نے میں اور اُستاد نے یہ اصلاح دی ہے۔ اُنہوں نے فر ایا کہ اُستاد نے ٹھیک اللا

طرع آیا ہے۔ اُنہوں نے کہا کہ ٹہبیں جو متہارے استاد
نے بتایا ہے۔ وہی درست ہے۔ اُنہوں نے پھر وہی
ع من کی کہ حضرت آب کتاب کو ملاحظ تو فرما بیس۔ سیخ
صاحب نے جمجھلا کر کہا ارب تو کتاب کو کیا جانے ہمارے
سامنے کتاب کا نام لیتا ہے۔ ہم کتا بیں و کیمنے دور
کتاب بن گئے ہیں۔ ایسے غصے ہوئے کہ لکوری سامنے رکھی
تھی وال کے کہ اُسلی یہ بھا کے۔ اُنہیں ہی ایسا جوش تھا۔
کہ در وازہ یک ان کا تعاقب کیا بھ

#### موللبنا آزاد کی نضانیف

اردوشاوی اورادو دان کی جمید ترتیس کی کمل تاریخ آجک بهای دانین ایس مراد و دان کے گئے اس کا مطالع خرایت فردری بے بنا ایمیش ملک میت بین روید کے سین مراد کو دان کے گئے اس کا مطالع خرایت فردری بے بنا ایمیش ملک میت بین روید کے در بار اوران کے اس کے برت انساء پر دان کہ کھائے کر سین کے پر دے کی طرح مرواتحہ آئکھوں کے سامنے پر مانا جو ابھی حال ہی مین نیا ایم مین نیایت آب دتا ب سے مراقحہ آئکھوں کے سامنے پر مانا ہے ابھی حال ہی مین نیا ایم مین نیایت آب دتا ب سے مان تع ہوا ہے۔ جو پڑھے سے تعلق محت ہے۔ قیت با مان مول کے بی دانی کی افراد میں آدو کو میں شام میں کے جاب کی تعدیر طاحظہ ہے۔ ویت صرف بارہ آنے میں میں اوراد مونیل کا دی اورادی کی داخ میں کا دیتے مین اورادی کو اورادی کی دائی ہے۔ اورادی کر دورادی کو دیتے میں اورادی کی دائی کی اورادی کی دائی ہے۔ میت میں اورادی کی دائی کی دائی کی دورادی کی دورادی کی دیتے میں اورادی کی دائی کی دورادی کا دیتے میں اورادی کی دورادی کی دور اكناس اردوس برصيح

ہندوت نی طالب ملموں کے لئے اکنا کمس کا مضمون اس کئے مشکل ہے۔ کر اب نک ہاری زبان میں مبتدلیں کے سنے کوئی کتاب نہیں تھی۔ لیکن اب

اغام اشرف احبام ك

نے مبادی علم المعیفت کھے کریے کی پوری کردی مبادی علم المعیشت

ہی اکنا کمس کے خصک اور شکل سکوں کو استقدر و لمنشیں انداز میں بیان

کیا ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے تمام شکلیں مل موجاتی ہیں۔ادرم مسلک کو ہندوستانی مالاب علموں

مسلک کو ہندوستانی مثالوں سے واضح کرکے مہندوستانی مالاب علموں

کے لئے بہ شکل صفحوں آیند بنا دیا ہے۔مبادی علم المعیشت کا

مطالعہ مبتدیوں کو مہتب سی وشواریوں اور المجھنوں سے بچاسکتا ہے

معینوں سے بچاسکتا ہے اور میں بی تا ب ضخامت وسوعی ہوتی تالد

ومنع مبالك فاتا حركت اندره ن و باري روازه لا بور معالمكي يويل بوين بهام ما فظ موه ما لمربز و ميلوشك